

مفتى الوكئب ابرثناه مضو



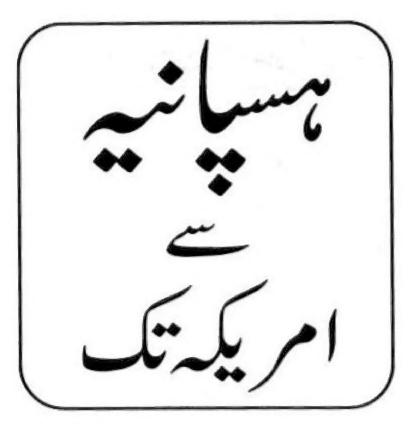

سقوطِ اندلس سے دریا فتِ امریکا تک پھیلی ہوئی عیسائی انتہا پندی اور مسلم کوتاہ ملی کی لرزہ خیز داستان

مفتى الوكئب اثناه نيصو



Cell: 0321-2050003, 0313-9266138 E-mail: assaeed313@yahoo.com

### جمله حقوق طباعت تجق مصنف محفوظ ہیں

نام كتاب مستف مستف مفتی ابولبا به شاه منصور مصنف مفتی ابولبا به شاه منصور طبع اوّل 2010ء مطابق 2010ء ناشر سعید، کراچی

#### ملنے کے پتے

#### فهرست

| صفحه    | عنوان                                   |
|---------|-----------------------------------------|
| 09      | 🗞 مقدمه: جنتِ مم گشته کی تلاش           |
| كشت كشت | يبلاباب:جنتِ مَمَّ                      |
| 16      | واستان سر فروشوں کی داستان سر فروشوں کی |
| 16      | بہادری کاصِلہ                           |
| 17      | شريف النفس سر دار                       |
| 18      | وفاداری کاانعام                         |
| 19      | ذاتی اوصاف                              |
| 20      | اشارهٔ غیبی                             |
|         | 🕸 دوتاریخی موقع                         |
| 32      | 🕸 پورپ کی دوند بیریں                    |
| 39      | 🕸 کمحول کی خطا                          |
|         |                                         |

| صفحہ | عنوان            |
|------|------------------|
| 39   | ذ کرایک دن کا    |
| 40   | گنگاہے فارس تک   |
| 41   | ، سانی بجلی      |
| 42   | قدموں کی آہٹ     |
| 43   | دن مجرمین        |
| 45   | 🚳 شيرول كالكراؤ  |
|      | دوطوفان          |
| 46   | پیدائثی فاتح     |
| 47   | يجإس سال پہلے    |
| 47   | پورپیوں کی فریاد |
| 48   | غرورکی انتها     |
| 49   | گر جتا طوفان     |
| 50   | گھسان کارن       |
| 52   | 🚳 حسرتول كامدفن  |
| 52   | قيصر کی حپال     |
| 53   | جذبه رقابت       |
| 54   | نفس کے بیصندے    |
| 55   | بلقان كاشير      |
| 56   | حالات کا جر      |

| صفحہ | عنوان                     |
|------|---------------------------|
| 57   | حسرتوں کامدفن             |
| 58   | أميدون كى پامالى          |
| 59   | سينے كاداغ                |
| 59   | پتخرے آنو                 |
| 61   | اسفورس کے کنارے           |
| 61   | نامورسالار كانامور بوتا   |
| 62   | صديوں پرانی خواہش         |
| 63   | قطنطنیہ کے دو تحفے        |
| 64   | سچی پیش گوئیاں            |
| 65   | معرکے کی تیاری            |
| 66   | باسفورس کے کنارے          |
| 68   | · 🕸 كارنامول كاكارنامه    |
| 68   | تخلیقی سوچ کا شاہکار      |
| 69   | *                         |
| 70   | ناممكن سے ممكن تك         |
| 71   | معجزه ، کرامت اور استدراج |
| 72   | معرکے کی رات              |
| 72   | ایک بهادرجانباز           |
| 74   | ايك اور پيش گوئی          |

| مغم | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76  | 😥 بحرِظلمات کے پار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 76  | غزوة البحركا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77  | يورپ كے دو درواز بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 79  | 🕸 اصل حقد ار کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 89  | وه الپس سے واپسی کوہ الپس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 92  | و اٹلی کے دروازے پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 96  | المن غرناطه كالكسال مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 96  | دوجنو نيول کاا کھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 97  | احتساب، پوڻااور پٽلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 98  | ایثار کابےنظیر مظاہرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100 | بہادر باپ کم نصیب بیٹا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 102 | الله المستعمران المستع |
| 106 | 🕸 نااتفاقی کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 112 | الله تخري مورچه آخري مورچه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 117 | التخ اسلام كا ألمناك دن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 122 | ه مورکی آخری آه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| حفحه                         | عنوان                               |
|------------------------------|-------------------------------------|
|                              | دوسراباب: دوز خِ دة                 |
| تسلط كالپس منظراوراسباب) 129 | اصل بروشلم سے پہلے (امریکامیں یہودی |
| 137                          | الماني سيلاكي كهاني الم             |
| 137                          | نٹے ریوشلم کی طرف                   |
| 139                          |                                     |
| 140                          | امریگوے امریکا تک                   |
|                              | دنیا کے بارہ ھے                     |
| 143                          | یہودن عورتوں کے شوہر                |
| 144                          | وادیؑ طور میں گریپروزاری            |
| 145                          | نظریئهٔ دائمی جدلیت                 |
| 147                          | 🕸 سقوطِغر ناطرکے بعد                |
| 147                          | تاریخ مسحیت کاسیاه باب              |
| 148                          | نئی د نیا                           |
| 150                          | سامری شعبده باز                     |
| 150                          | محن گش قوم                          |
| 151                          | جهاداورجدوجهد میں فرق               |
| 153                          | 🍪 سقوطِغرناطهے سقوطِ بغداد تک       |
| 163                          | 🕸 شک نه کروهمار بے وعدول پر         |

| صفحه            | عنوان                           |
|-----------------|---------------------------------|
| 176             | 🚳 مما ثلت جبری یا فطری؟         |
| 190             | 🕸 گنجنگ: امریکا کا قومی کھیل    |
| 200             | 🕸 آ نسوؤل کی شاہراہ             |
| <i>ى تك</i> 209 | ورجينيا: مندلول سے يو نيورسٹيوا |
| 219             | 🕸 ایک امریکی پروفیسر کا تجزیه   |
| 227             | امريكاكى عالم اسلام پريلغاركيول |
|                 |                                 |
|                 |                                 |

# انتساب

درختاں اسلامی روایات کی امین "
د جامع قرطبہ 'کے اس اکلوتے میناڑ کے نام جس پر چھائی حسرت وافسردگی یا نے صدیوں سے غازیانِ اسلام پانچ صدیوں سے غازیانِ اسلام کی راہ تک رہی ہے۔

#### مقدمه

# جنت ِكُم كَشنة كى تلاش

ہیانیہ ہارے لیے جنت گم گشتہ ہوتا امریکا دوز خوبمن کشیدہ ہیانیہ کو کھوکر ہم جنت ارضی ہے محروم ہوئے ادرامریکا ہے دوسی لگا کر ہم نے خود پر جہنم کے درواکر لیے ہیں۔ ہیانیہ کے سقوط اور امریکا کی دریافت میں جو مماثلت اور مناسبت ہے ہمارے مختفین اور تاریخ نوییوں نے ہمیں اس ہے آگاہیں کیا۔ اس لیے ہم امریکا نے خیرخواہی کی امیدر کھتے ہیں تو بدخواہی کا آتش فشاں پھوٹ پڑتا ہے۔ دوسی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو منافقت آمیز دشنی کے کریہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ابھی اس کی بدنیتی، بدعہدی اور بدسلوکی پر ہمارا تعجب اور صرت کی حد کوئییں پڑنچ پاتی کہ بدمعاملگی ، بدگوئی اور نظرت آمیز دشمن داری کا نیامر تع رقم ہونے لگتا ہے۔ یہ سب بچھ کیا ہے؟ امریکا کی نفسیات اور فطرت میں ہماری تحقیر ، استہزا اور عداوت کیونکر رہے اس گئی ہے؟ اس کے مزاج اور دویے میں کیول میں ہماری تحقیر ، استہزا اور عداوت کیونکر رہے اس گئی ہے؟ اس کے مزاج اور دویے میں کیول میں ہماری نقاب کشائی کرتی ہے۔

مسلم امداور دنیا کی تمام مظلوم اقوام امریکا کے جابرانداورسٹگدلاندرویے سے نالاں اورشکوہ کناں ہیں .....کین ہمارے محققین، تاریخ دان اور ادیب اس بات کی وضاحت سے غافل یا قاصرر ہے ہیں کہ اس امریکی سائیکی کے پس پردہ عوامل واسباب کیا ہیں؟ اور کیا وہ عوامل واسباب اس نوعیت کے ہیں کہ جوالی حسن سلوک یا درگز روچیتم ہوشی ہے ان کا ازالہ یا امالہ ہوسکتا ہے۔اس کا واضح ، دوٹوک اورحتمی جواب بیہ ہے کہ بیداسیاب دائمی ہیں اوران کا از النہیں ہوسکتا .....لین ہمارے اہل قلم کی پیربہت بڑی کوتا ہی تھی کہ وہ اس کی بات کوصاف لفظوں میں کھول کرتو گیا، بین السطور میں گھول کر بھی بیان نہیں کر سکے جس کاخمیاز ہسلم امد بھگت رہی ہے۔ یہ کتاب جن مضامین کا مجموعہ ہے ان میں اپنی بساط کے مطابق کسی حد تک اس کوتا ہی کی تلافی کی کوشش کی گئی ہے۔اس کو بڑھا نہ جائے ،صرف سونگھ لیاجائے توسمجھ آسکتا ہے کہ امریکا کی دوئی، دوئی نہیں،خودکشی ہے۔اس کی امداد ایساجان لیواز ہر ہے جس کا تریاق نہیں۔اس کے قرض ایسا جال ہیں جن سے نکلنے کے لیے جتنا پھڑ کا جائے گااس جال کے تارا تناہی بدن میں گھتے جائیں گے۔امریکا پرخودمشہور یہودی رہنما اورامریکی وزیرخارجہ ہنری سنجرنے جوتیمرہ کیا تھااس سے اچھاتیمرہ مکن نہیں۔اس نے کہا تھا:''امریکا کی وشمنی کا توڑ کیا جاسکتا ہے لیکن اس کی دوئتی کا علاج کسی سے لیے ممکن نہیں۔'' دوسرے لفظوں میں امریکا کی دشنی مول لے کر جیا جاسکتا ہے لیکن اس کی دوسی کا شکار ہوجانے کے بعد باعزت زندگی کا کوئی امکان ٹیس۔ کاش ہماری قوم کویہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بیرمحنت اس وقت ٹھکانے لگ سکے گی۔

امریکا کوعالمی قیادت کا ہوکا ہے کین اس کے لیے جس اخلاقی بلندی ، وسعت نظری اور انسانی رویوں سے آ رائٹگی کی ضرورت ہے ، نہ صرف بید کہ امریکا اس کے عشر عشیر کوئییں پہنچتا بلکہ اس حوالے سے اس قدر پستی کا شکار اور ایسے بدترین ریکارڈ کا حامل ہے کہ اسے عالمی قیادت کے منصب پر فائز کرنا تو کجا، عالمی برادری کی پچھلی صفوں میں شامل کرنا کو لظر ہے۔ اس کی وجہ پوچھی جائے تو وہ سیدھی سیدھی گنتی ہے جھے میں آ سکتی ہے۔ چنگیز خان کی

گردن پر 34 ملین اور ہلاکوخان 5 صرف 4 ملین افراد کاخون بتایا جاتا ہے۔ تیمورلنگ کی خون آشام ملوار 14 ملین کاخون پی گئی جبکہ جرمن نازی رہنماایڈ ولف ہٹلرکو 21 ملین کاجان لیوا بتایا جاتا ہے۔ بیکل 73 ملین افراد ہوئے جبکہ امریکا کے ذمہ اب تک (2007ء مراد ہے) 173 ملین افراد کافنل بلاشک وشیے ثابت ہے۔ حساب جوڑلیں:

| 100 ملين | ريثه انثرينز |
|----------|--------------|
| 60 ملين  | افريقن       |
| 10 ملين  | ويت ناى      |
| 2 ملين   | افغان        |
| 1 ملين   | عراقي        |
| 173 ملين | كل فروجرم    |

اب آب بی بتائے کہ اگر 73 ملین مظلومین کے قاتلوں کو'' انسانیت کا قاتل'' کہا جاتا ہے تو 173 ملین کی رگ جان سے خون پینے والے امریکا کو کیا نام دینا جا ہے جبکہ تا حال اس کی خون آشامی کا سلسلہ جاری وساری ہے!!؟؟

ایک اور نکتے کی طرف آئے: امریکا کے اعلان آزادی (1776) سے 2005ء تک امریکی مسلح افواج 2005ء تک امریکی مسلح افواج 2200ء تک امریکی مسلح افواج 2000ء مرتبہ اقوام عالم کے خلاف جارحیت کی مرتکب ہو چکی ہیں۔ ان دوسوئیس سالوں میں دوسوئیس مرتبہ جارحیت کے ارتکاب کی بیشرح کسی بھی ملک کی شرح جارحیت سے گئ گناہ زیادہ اور بیشتر صورتوں میں گئی سوگناہ زیادہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے امریکا شخیس ملکوں پر بمباری کا مرتکب ہو چکا ہے۔ ان مما لک میں چین (دومرتبہ) گوئے مالا (تین مرتبہ) کوریا، انڈونیشیا، کیوبا، کانگو، پیرو، سوڈ ان، افغانستان لاؤس، ویت نام، کمبوڈیا، گرینیڈا، لبنان، لیبیا، السالویڈور، نکارا گوا، پانامہ، عراق، (دومرتبہ) اور یوگوسلا ویہ شامل ہیں۔ ایک طرف تو امریکا عالمی رہنما، قائد، متسلط اور اس کرہ ارض کے خزانوں کا مالک

جونے کے لیے بے چین ہے تو دوسری طرف ہمارے تھران اس کی کاسلیسی اور بی حضوری بیں اپنی تو م کی نجات و ترتی مضم سیحے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے اپیین کے سقوط کا ذمہ دار بدنصیب اور بدنمل ،عیسائیوں کا کاسلیس تحکر ان ابوعبداللہ اپنی قوم سے کہتا تھا کہ میہ سب پچھ (عیسائیوں سے تعلقات ، ان سے معاونت طبی اور آخر میں رخم طبی ) میں تہارے فائدے اور تہاری نجات کے لیے کر رہا ہوں جبکہ در پردہ فطوک تابت میں وہ ذاتی مراعات زیادہ سے زیادہ سے زیادہ طلب کرنے کے لیے نداکرات کوطول دیتار ہتا تھا۔ ہم بھی آئ "سب فیارست پر بحث کرتے ہیں اور بھی "چیڑی" کے خوف سے کام دُشمن کا کرتے اور نام وطن کا لیتے ہیں۔ اس کی ابہم ترین خصوصیت ہیہ کہوہ ہمیں تاریخ کے آئیوں میں اس طرح کے مناظر دکھاتی اور اس جیسے انجام سے ڈراتی ہے جس کا سامنا خود کو ناگز ہر جیسے اور طرح کے مناظر دکھاتی اور اس جیسے انجام سے ڈراتی ہے جس کا سامنا خود کو ناگز ہر جیسے اور طرح کے مناظر دکھاتی اور اس جیسے انجام سے ڈراتی ہے جس کا سامنا خود کو ناگز ہر جیسے اور طرح کے مناظر دکھاتی اور اس جیسے انجام سے ڈراتی ہے جس کا سامنا خود کو ناگز ہر جیسے اور طرح کے مناظر دکھاتی اور اس جیسے انجام سے ڈراتی ہے جس کا سامنا خود کو ناگز ہر جیسے اور اس جیسے انجام سے ڈراتی ہے جس کا سامنا خود کو ناگز ہیں جیسے اور اس جیسے انجام سے ڈراتی ہے جس کا سامنا خود کو ناگز ہر جیسے اور اس جیسے انجام سے ڈراتی ہے جس کا سامنا خود کو ناگز ہر جیسے اور سے عوام کو کرنا پڑا تھا۔

ذر نظر کتاب میں تاری کے گمشدہ اوراق میں پوشیدہ مخفی حقائق ، اعداد وشار، تجزیے وتجرے اور کچھ پیش گوئیاں ہیں ۔ کوئی بھی مصنف اپٹی کتاب کے مقدمے میں کسی دوسری کتاب کا تعداد نے نہیں کروا تا ..... لیکن ہاری آخری غرض اور جارا اولین ہدف تو اللہ کی رضا اور حضور پاکستان اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھلائی ہاس لیے اس دوایت کو تو ڑتے ہوئے عرض کر تا ہوں کہ بندہ جب اس موضوع پر بندہ کو ..... کہ بندہ جب اس موضوع پر بندہ کو ..... ایک بی کتاب ملی ہے اور چھ تو یہ ہے کہ یہ پہلی کتاب اس قدر اپٹی جبتو اور علم کی حد تک .....ایک بی کتاب ملی ہے اور چھ تو یہ ہے کہ یہ پہلی کتاب اس قدر معلومات افزا اور قابل قدر تحقیقی دستاہ پر است ہے آئے خری کتاب بلکہ اس موضوع پر معلومات افزا اور قابل قدر تحقیقی دستاہ پر است ہے گری گئی کتاب بلکہ اس موضوع پر معلومات افزا اور قابل قدر تحقیقی دستاہ پر است ہے گری گئی ہے۔ کتاب بلکہ اس موضوع پر حرف آخرگ کتاب بلکہ اس موضوع پر حرف آخرگ تھی ہے۔ کتاب گانا م تو ہے بی عجیب 'نہوئے تھی دوست جس کے''لیکن اس میں اوب

اور تحقیق کے امتزاج سے جوشاندار کام کیا گیا ہے وہ اس قدر لائق تحسین اور قابل داد ہے کہ مصنف کو بلاشہ کسی اعلیٰ ایوارڈ کا حقدار بنا تا ہے۔ میر ہے اس تجرہ میں اگر کسی صاحب کو مبالغہ محسوں ہوتو وہ اس کتاب میں دی گئی دستاویزات کا علس اور تصاویز ہی و کیے لے۔اسے اندازہ ہوجائے گا کہ یہ تجرہ مبالغہ آمیز نہیں بلکہ کفایت شعاری پر بنی ہے۔ بندہ کے مضامین ضرب مومن میں متذکرہ بالا کتاب کی اشاعت سے کم از کم تین سال قبل شائع ہو چکے تھے لیکن کتاب کی اشاعت سے ایک سال بعدا کھے ہو سکے اس لیے تقش اوّل وہی کتاب لیک صورت میں اس کتاب کی اشاعت کے ایک سال بعدا کھے ہو سکے اس لیے تقش اوّل وہی کتاب لیجی تو ہو سے اس کی اشاعت کے ایک سال بعدا کھے ہو سکے اس لیے تھی تو کتاب لیجی تو تو کہ سینر چوک گڑھی شاہولا ہور نے فون 16304-42 - بندہ کی کتاب اگر پہلے تھی تو تعمل اول ہوتی لیکن اب وہ اس موضوع پر تقش تانی ہے۔ بہر حال بندہ نے جو حوالے اور اقتباسات حقی صاحب کی کتاب سے لیے ہیں اُس کے لیے ان سے با قاعدہ اجازت کی گئی ۔ بندہ اس بربان کا تہدول سے ممنون ہے۔

کتابوں کے ابواب اورعنوانات میں تسلسل ہوتا ہے لیکن زیرنظر کتاب چونکہ تقریباً پانچ مال کے عرصے میں لکھے گئے متفرق مضامین کا مجموعہ ہاں لیے اس میں ندابواب ہیں اور ند مر بوط تسلسل ......البتہ عنوانات میں خاص تنم کا ربط ضرور ہے جو پڑھنے کے بعد ہی محسوں کیا جا سکتا ہے۔اس تحریبیں امریکی دوز نے سے چھنگارے کا جذبہ اتی شدت سے کارفر مانہیں جتنا کہ ہسپانوی جنت گم گشتہ کے حصول کا محرک اثر انداز ہے۔ یہ سب پچھالڈ کے نام پر،اللہ کے مسابق کی دور کرکے اُس لیے اور اللہ کے مظلوم بندوں کی آگائی کے لیے ہے۔اللہ کرے ہم اس جہنم کو مرد کرکے اُس جنت تک پڑھی سیں جو بن زیاد کے وارثوں کے قدم چو سے کے لیے ترس رہی ہے۔

شاہ مضور شاہ میں مصور

عشرةَ اول: رمضان ۲۸ ھ

پہلاباب

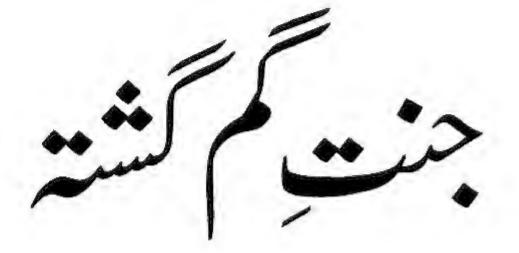

## داستان سرفر وشوں کی

#### بهادری کاصِله:

یہ ساتویں صدی ہجری (تیرہویں صدی عیسوی) کی ابتدا کی بات ہے۔ شاہان خوارزم کی قوت عروج پرتھی۔ وہ ایران وخراسان اورشام وعراق پر قابض تھے اور ایشیا کی ہمام اسلامی سلطنوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے کہ عین اس وقت جب وہ اپنا ارادے کی شخصل کے قریب تھے، تا تاریوں کا فقنہ برپا ہوگیا۔ چنگیز خان اپنی تمام تر ہولنا کیوں کے ساتھ اٹھا اورسلطنت خوارزم کوختم کرڈالا۔ یہاں کے قبائل اگر چہ بہت بہا در اور جہانبانی کی ساتھ اٹھا اورسلطنت خوارزم کوختم کرڈالا۔ یہاں کے وبائل اگر چہ بہت بہا در اور جہانبانی کی اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے مگر تا تاریوں کے ریلے کا سامنا نہ کر سکے اور انہیں اپنی جان بچا کر منتشر ہوجانا پڑا۔ یہ قبائل نسلاً ترک تھے۔ انہی میں سے ایک ترک سردار' ارطغرل' کا قبیلہ بھی تھا جو اپنا وطن چھوڑ کر سلطان علاؤ الدین سلوقی کے پاس پناہ لینے اس کے پایہ تخت قونیہ (موجودہ ترک) کی طرف جارہا تھا۔ یہ جماعت جو صرف چارسو کے لگ جھگ گھر انوں پر مشتمل تھی ، جب راستہ میں انگورا نا می مقام پر پہنچی تو اسے ایک جبرت انگیز نظارہ دیکھنے کو پر مشتمل تھی ، جب راستہ میں انگورا نا می مقام پر پہنچی تو اسے ایک جبرت انگیز نظارہ دیکھنے کو بر مسلم خدو نو جیس مصروف جنگ تھیں۔ ان میں سے ایک کمزور پڑ رہی تھی اور دوسری ملا۔ سامنے دونو جیس مصروف جنگ تھیں۔ ان میں سے ایک کمزور پڑ رہی تھی اور دوسری ملا۔ سامنے دونو جیس مصروف جنگ تھیں۔ ان میں سے ایک کمزور پڑ رہی تھی اور دوسری ملا۔ سامنے دونو جیس مصروف جنگ تھیں۔ ان میں سے ایک کمزور پڑ رہی تھی اور دوسری

مغبوط ہونے کی وجہ سے بڑھ پڑھ کر جملے کررہی تھی۔ سرداد طغرل سے ندرہا گیا اس نے کنے مردور فر اِق کا ساتھ میدان میں از آیا۔ یہ دستہ صرف چار سو چوالیس افراد پر مشتل تھا لیکن میسب منجے ہوئے شہوار ہے۔ اگر دش زمانہ کے سبب آئی بیاس خوالیس افراد پر مشتل تھا لیکن میسب منجے ہوئے شہوار ہے۔ گردش زمانہ کے سبب آئی بیاس جو الیس افراد پر مشتل تھا لیکن میں سے لیکن ان کی رگوں میں فاتھین کا خون ووڑ رہا تھا۔ بیاس جا نبازی سے فران کی خوالف پر مملد آور ہوئے کہ اسے تھوڑی در میں ہی میدان چھوڑ کر بھا گنا پڑا۔ میدان مار لینے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ جس فریق کو انہوں نے بردفت اور غیر متوقع طور پر امداد کی وہ سلطان علاؤ الدین سلجو تی کی فون تھی جے انہوں نے بردفت اور غیر متوقع طور پر امداد کی وہ سلطان علاؤ الدین سلجو تی کی فون تھی جے نا تا تاریوں کی آیک بڑی فورٹ نے گئیر رکھا تھا۔ سرداراد طغرل اور اس کی بتا عت نے اپنی نیک نیتی اور بہادری کے سبب انجانے میں جو کارنا مدانجام دیا تھا اس کے صلے میں سلطان نے ایک نے سے انہوں شہر کے قریب وسیح جا گیرعطا کی۔ یہ زر نیز علاقہ موجودہ استبول شہر کے نے اسے انگورانا کی شہر کے قریب وسیح جا گیرعطا کی۔ یہ زر نیز علاقہ موجودہ استبول شہر کے قریب تھا اور اس کی ایک خصوصیت بیتی کہ یہ قیصرروم کے علاقے کی سرحد (ایشیا اور ایور پ

شريف النفس سردار:

سلطان علاؤ الدین علی ق نے سردار ارطغرل کو بید علاقہ دے کر جہاں اس کے کارنا ہے کا اعتراف کیا تھا وہیں اس فریب الوطن ترک سردار کی ایک نی آزمائش شروع ہوگئی تھی۔اس کا علاقہ بورپ کی ہازنطینی سلطنت (سلطنت روما) کی سرحد پرتھا جہاں بور پی علاقت اور تعلی داروں ہے اکثر جنگ کی نوبت آئی رہتی تھی۔ بوڑ سے ترک سردار کو میسائیوں ہے شوق جہاد کی تحکیل کا موقع ہاتھ آگیا۔ اس نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی فطری شجاعت اور بہادری کا ایسا سکہ جمایا کہ میسائی اپنے علاقے میں سے رہنے پر مجبور ہوگئے۔اس کی پے بہادری کا ایسا سکہ جمایا کہ میسائی اپنے علاقے میں سے رہنے پر مجبور ہوگئے۔اس کی پے در پہنو جات کی ایسی دھائی ہیں گئی کہ بہت ہے گرترک قبائل آگراس کے پر چم سے در پہنو جات کی ایسی دھائی ہیں ہیں گئی کہ بہت ہے گرترک قبائل آگراس کے پر چم سے در پہنو جات کی ایسی دھائی ہیں ہیں ہیں ہیں گئی تک بہت ہے گرترک قبائل آگراس کے پر چم سے در پہنو جات کی ایسی دھائی کہ بہت ہے گرترک قبائل آگراس کے پر چم سے

جمع ہونے لگے۔ایک مرتبہای کی قیادت میں مسلمانوں نے تا تاریوں اور یور بی عیسائیوں کی متحدہ فوج کوشکست دی۔ بدایک یا د کاروا قعدتھا جس پرخوش ہوکر سلطان علیا وَالدین نے اے مزید جا گیرعطا کی اور اے اپنے مقدمة انجیش (اشکرے اٹلے تمله آور ھے ) کا سید سالارمقرر کیا۔سلطان علاؤالدین کے علم پر ہلال کا نشان ہوتا تھا۔سردارارطغرل نے اس کے نائب کی حیثیت ہے اس نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکواں کی عظمت کا قومی نشان ے۔987ھ/1288، میں یہ بوڑھا سردار 90سال کی عمر میں فوت جو گیا۔ اس کی وفات پراس کا بزوالژ کا غازی عثمان خان تعین سال کی عمر میں اس کا جانشین ہوا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا بانی اور سلاطین آل عثمان کا بہلا تا جدار ہے۔ بیٹنص عجیب وغریب نو بیوں کا ما لک اور سادگی ، جفائشی ،خدا تر می اور دیا نتداری میں قرون اولی کے مجاہدین کا مکمل نمونہ تھا۔سلطان علاؤالدین نے اسلامی سلطنت کے لیے اس کی خدمات سے خوش ہوکرا سے اعلیٰ خطابات ے نواز ااور اپنا سکہ جاری کرنے اور جمعہ کے خطبے میں اپنا نام شامل کرنے کی اجازت بھی وی۔ غازی عثان خان کے ملاو وسلطان کے ماتحت دیگرامرلاس سے یا فی ہوکر چھوٹی حجوثی خود مختار رياستين قائم كرليت متح ككربيا تناشر بف النفس اورو فاشعار تها كدان امراء ي كهين زیادہ طاقتوراورصاحب میثیت ہوئے کے باوجوداینے باپ کی طرح آخردم تک سلطان کا وفا دارر ہااورا بی فتوحات ہے سلطان کی شان وشوکت میں اضافہ کرتار ہا۔ وفاداري كاانعام:

خدا تعالیٰ کواس کی وفاداری کا صله دینا اوراس سے کام لینامقصود تھا چنا نچاس کی بغاوت اور بوفائی کے بغیر خود بخو و سلجو قی حکومت اس کی جھولی میں آ گری۔ ہوا یوں که تا تا رپوں نے سلطان علاؤ الدین مجوقی کے خلاف ایک براحملہ آبیا ( 699ھ - 1300ء) جس میں سلطان شہید ہو گئے۔ تا تا رپوں نے اس کے لڑے غیاث الدین کو بھی قبل کر دیا۔

اس پرسلطنت بلجوقیہ کا خاتمہ ہوگیا۔ تمام بلجوتی ترکوں نے بالاتفاق سلطنت قونیہ کے تخت پر غازی عثان خان کو بٹھایا اوراس کی اطاعت کا عبد کیا۔ اس طرب وہ سلطنت وجود میں آئی جس نے عرصہ دراز تک ایشیا ہے یورپ تک دبد ہے کے ساتھ حکومت کی۔ جس کے سپوتوں نے قططنیہ فتح کرکے تاریخ کا رخ بدل ڈالا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیتارت کے مستحق ہے۔ جس کواگر اپنوں کی جفا کاری مین وقت پر پیچھ میں چھرانہ گھو نپتی تو بیارت کے مستحق ہے۔ جس کواگر اپنوں کی جفا کاری مین وقت پر پیچھ میں چھرانہ گھو نپتی تو عین ممکن تھا کہ وہ سارے یورپ سے عیسائیت کا خاتمہ کر کے اسے اسلام کے زیر نگین لے آتے۔ جس کوخلافت عباسیہ کے بعد مرکز اسلام کی حیثیت حاصل ہوئی اور اس کے فرمازواؤں نے ایسے کارنا ہے انجام دیے جواسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث فخر رہیں گے۔

سلطان غازی عثان خان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اور خدا ترس شخص تھا۔ پھراس کی شادی بھی اس کی وجہ پیشی کے سلطان خود نہایت رحمل ہن اور خدا ترس شخص تھا۔ پھراس کی شادی بھی الی خاتون ہے ہوئی جوا کی خدارسیدہ بزرگ عالم کی صاحبزادی تھی اور تقویل و پارسائی کے ایک خاتون ہے ہوئی جوا کی خدارسیدہ بزرگ عالم کی صاحبزادی تھی اور تقویل و پارسائی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھی۔ پہلے ہم سلطان کے ذاتی اوصاف کی ذاتر کر کرتے ہیں پھراس کی شادی کا واقعہ ، تا کہ علم ہو سکے کہ اس عظیم سلطنت کے بانی سے کن اوصاف کی بنا پر خدا تعالیٰ خات کی اور اوصاف کی بنا پر خدا تعالیٰ نے اس کی اولا و سے اتنا کا م لیا۔

ذاتی اوصاف :

سلطان عثمان خان میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جوا کیہ بانی سلطنت کے لیے ضروری ہیں۔اس کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی۔اس قیادت کا خدا دا د ملکہ حاصل تھا۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روٹ پھونک دیتی تھی اور انتظام حکومت میں اس کی دانشمندی رعایا کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنالیتی تھی۔اس کے عدل

وانصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی ، اس کی عدالت میں ترک وتا تار ،مسلم وعیسائی سب برابر تھے۔ رعایا کی بہبودی اس کا نصب العین اور ملک کی خوشحالی اس کا سمج نظر تتھے۔قرون اولی کےمجاہدوں کی طرح اس کا طرز زندگی نہایت ساد ہ اور نمائش ہے یکسر یا ک تھا۔ دوات اس نے بھی جمع نہیں کی ،تمام مال غنیمت غریبوں اور تیبیموں کا حصہ نکا لئے کے بعد سیاہیوں میں تقسیم کردیتا تھا۔اس کے رہنے کا جومکان تھا اس میں سونے جاندی یا جوابرات کی متم سے کوئی چیز بھی اس کے مرنے کے بعد نہیں ملی ،صرف ایک سوتی عمامہ ، لکڑی کا ایک جمچیہ ایک نمکدان ، چند خالص عربی گھوڑ ہے ، زراعت کے لیے بیلوں کے چند جوڑے اور پھیٹروں کے پچھو گئے ۔ علم اور اسلجہ کے علاوہ بس بہی اس کی ساری کا تناہے تھی۔ وه نهایت فیاض ،نهایت رخم دل اورنهایت مهمان نواز نشابه ان خصوصیات کی وجه ہے اس کی ہر دلعزیزی عام تھی ، چنانچے سلاطین آل عثان کی تخت نشینی کے سوقع سر جب اس کی تلوار جو ا بھی تک محفوظ ہے ،اس کے جانشینوں کی تمرے باندھی جاتی تھی تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی حاتی تھی:'' خدااس میں بھی عثان جیسی خوبیاں پیدا کرد ہے''۔ اشارهٔ غیری:

سلطان کی شاوی کا قصہ کچھ یوں ہے کہ اس کے شہرے قریب اہتر وئی نام کے ایک جھوٹے نے گاؤں میں ایک خدار سیدہ عالم رہا کرتے تھے۔ عثان اپٹی نوعمری کے زمانہ میں ان کی خدمت میں اکثر حاضرہ وتار بتا تھا۔ ان کی ایک لڑ گی تھی جوشرافت اور نیکی میں اپنی مثال آپ تھی۔ ایک روز غازی عثمان نے اس کیلیے نکاح کا پیغام دیا، لیکن ہے عالم چوک مثال آپ تھی۔ ایک روز غازی عثمان نے اس کیلیے نکاح کا پیغام دیا، لیکن ہے مالم چوک درویشانہ زندگی ہسر کرتے تھے، اس لیے فرق مراتب کا لحاظ کر کے انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اس ورمیان میں چنداور ترک سرواروں نے بھی جو طاقت اور وجا بہت میں عثمان سے بڑھے ہوئے تھے، ان خاتون سے شاوی کی خواہش کی ، لیکن ان عالم نے ان کو عثمان سے بڑھے ہوئے کے دان کو عشان سے بڑھے ہوئے کے دان کو عشان سے بڑھے ہوئے کے دان کو عثمان سے بڑھے ہوئے کے دان کو عشان سے بڑھے ہوئے کے دان کو عشان سے بڑھے ہوئے کے دان کو عشان سے بڑھے ہوئے کے دان کو دان کو دان کو عشان سے بڑھے ہوئے کے دان کو عشان سے بڑھے ہوئے کے دان کو عشان سے بڑھے ہوئے کے دان کو دو کو دان کو

بھی صاف جواب ویا۔ ایک رات غازی عثان نے یہ جیب وفریب خواب ویکھا کہ ایک جا ند ہلال بن کران عالم کے سینہ ہے نکلااور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کراس کے سینہ میں اتر آیا، پھراس کے پہلوے ایک زبردست درخت نمودار ہواجو بڑھتا ہی جلا گیا، یہاں تک کہاس کی شاخیں بح وہریر جھا گئیں۔ ورخت کی جڑے نکل کر دنیا کے جار بڑے دریا وجلہ، فرات، نیل اور ڈینوب بہدرہے تھے اور جیار بڑے بڑے بہاڑ کوہ قاف، کوہ بلقان ، کوہ طور اور کوہ اٹلس اس کی شاخول کوسنجالے ہوئے تنھے۔ دفعۃ ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ جوشکل میں تلوار ہے مشابتھیں ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر جو دوسمندروں اور براعظموں کے اتصال بروا قع تھا ،ایک اٹکوٹھی کے مانندوکھائی دیتا تھا جس میں دونیلم اور دوزمر د جڑے ہوئے تھے۔سلطان اس انگرخی کو پہننا ہی جا ہتا تھا کہ اس ك آ تكھل گئى۔ بيدار ہونے كے بعداس نے بيخواب ان عالم سے بيان كيا، انہوں نے اے ایک اشارۂ غیبی سمجھ کراپنی صاحبزادی کوان کے نکاح میں دے دیا۔اس طرح اس خاندان کی بنیادیژی جس کی قائم کرده سلطنت ایشیا، پورپ اورا فریقه تین براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اورجس کے شہواروں کی ٹاپول کی گونج سے بوری کی راجدھانیال کانیا کرتی

## دوتاريخي موقع

''مولا ناصاحب!ایک بات کا جواب تو دیجیے۔''

'' ضرورضرورا ہم فرصت ہے بیٹے ہیں ادرآ پکوئی اچھاموضوع چھیڑی تو ممکن ہے کچھاچھی اور کارآ مدگفت وشنید ہوجائے۔''

''ایک سوال نے مجھے اور میرے پچھ دوستوں کو پریشان کررکھا ہے۔ میرا ایک دوست تومسلسل اس کے جواب کے لیے کوشاں رہتا ہے۔'' ''آپارشادفر مائے، بندہ ہمیتن گوش ہے۔''

'' قرآن شریف میں آتا ہے: ''اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وہ ہما کے بیار کی بیل کی ہے۔'' (الفتح: 28) اس آیت مبار کہ میں بھی املام کے 'نظر برگلی'' کی جو بشارت وی گئی ہے ، یہ کب پوری ہوگی؟ کیا تاریخ میں ایسا کوئی وقت آیا ہے جب اسلام کو اجاز ہمام کہ اجاز ہمام کی اور اسلام کے اور ایان پر' نظر ہوگئی'' حاصل ہوا تو ہو ؟

"آپ کواس حوالے سے اب تک کیا کچھ کامیا بی حاصل ہوئی؟"

"بندہ ایک عرصہ تک اس بارے میں سرگرداں رہا۔اس حوالے سے ایک تاریخی معرکہ کے مقام کی درست تعین اور ایک دوسرے کر ثاتی واقعہ کے کل وقوع کے لیے تقریباً تین سال سے تلاش میں ہوں ، انہی بھی مکمل تحریری یا عکسی مواد تک رسائی نہیں ہو یکی۔ بهرحال اس امر کی تحقیق میں بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ غلبۂ وین سے علمی اور قلری غلبہ مراد ہے اور امروا قع بیہ ہے کہ علمی اور نظریاتی اعتبارے دین اسلام اس وفت کا ئنات کا وہ واحد وین ہے جونقل وعقل ہمعروضی استدالال منطقی حقا کُتی اور فطری تقاضوں کی پھیل کی کسوٹی پر یورااتر تا ہے۔ بیدہ واحد مذہب ہے جس کی بنیادی تعلیمات، جس کی آ سانی کتاب، جس ك رسول ( صلى القدعليه وسلم ) كي سيرت اصل حالت مين محقوظ ہے، جس ميں اتنازيا وہ اور و تع تحقیق علمی ونظریاتی لٹریچریایا جاتا ہے جس کی مثال دنیا کے سی اور مذہب میں نہیں ملتی ، جس کے ماننے والوں نے اس کی اتنی ہمہ جہت اور متنوع علمی ونظریاتی خدمت کی ہے کہ اس کے ایک ایک جزئی مئلہ پر کئی نئی کتابیں اور مقالے ملتے ہیں اور جس کے بعض موضوعات میرتو یوری یوری لائبر ریال ال جائیں گی۔ آگراس حوالے سے وٹیا کے دوسرے بڑے مذا ہب پرنظر ڈالی جائے تو علمی و تحقیقی اعتبارے جم ان کو بہت چھھے یاتے ہیں۔ان کا کل سر مانیہ چند مذہبی داستانوں سے زیادہ کی تاریخی حیثیت نہیں رکھتا۔ ان کے مذہبی علما ، کی جمع پونجی چند گول مول اور ہر تاویل پرمنطبق ہوجانے والی ہاتوں،غیرمتندقصوں اور گھزی

گھڑائی رسوم کے بعد قتم ہوجاتی ہے اوران کا مذہبی لٹریج انسان کی ترقی یافتہ قلر ونظر کی بلند
پردانہ یوں کا ساتھ نہیں وے سکتا۔ غیراً سانی اور چھوٹے چھوٹے علاقائی مذاہب کو تو
چھوڑ ہے، آسانی مذاہب جن کو انسانوں کی اکثریت مانتی ہے اگرایک تعلیم یافتہ انسان ملمی
سر مائے کی کثرت، وقعت اور جامعیت کو پر کھے تو وہ اس بات کو تسلیم سے بغیر نہیں رہ سکے گا
کہ ملم وشخیق کی و نیا میں کوئی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کرسکتا اور اس میدان میں اسلام کا فلہ فی الواقع گئی اور کامل و کمل ہے۔''

دولیکن کیاسیاسی غلبهاس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں؟"

''باقی جہاں تک سیاسی اور مادی غلبے کاتعلق ہو تاریخ میں کم از کم دومواقع ایسے آئے تھے جب مسلمان واضح طور پراس مقام تک پنج چکے تھے کہ اگروہ باجمی اختلاف اور مفاد پرتی سے اپنے آپ کو بچا لیتے تو آ ج وہ پورے کرہُ ارض کے اقتدار اور وسائل کے مفاد پرتی سے اپنے آپ کو بچا لیتے تو آ ج وہ گیا تھا ان کو باجمی اختلاف کی نحوست نے مالک ہوتے لیکن جبد دو جار ہاتھ اب بام رہ گیا تھا ان کو باجمی اختلاف کی نحوست نے آ جکڑ ااور ذاتی مفاد کی خاطر انہوں نے اجمائی مفاد کو پس پشت ڈال دیا۔ اس گناو عظیم نے انہیں اس خیر و برکت سے محروم گرڈ الاجس کا پھل آئ تک ان کی نسلیس کھار بھی ہوتیں۔''
دوہ کون سے دومواقع تھے ؟''

ای موقع پران دونوں تاریخی اورانقلا بی کھات کوائ جلس میں قدرت تفصیل ہے بیان کیا گیا جن میں مسلمانوں نے لغزش کی اوراس کی سزا آج بھی پارہ ہیں۔ انسان کو تقدیر کے معاطی میں 'اگر بگر' نہیں کرنی چاہیے کہ بیشیطانی وساوس کا راستہ کھوتی ہے لیکن ان تاریخی حقائق کا تذکرہ اس تناظر میں کیا جاسکتا ہے کہ انسان ان خلطیوں کے اعاد کے اعاد کے تقدیر کے جن کی المناک سزاصد یوں تک ملتی ہے۔ نہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قدرت نے نہمیں کر دُارش پر غلبہ گئی ہے جم یورہ واقع نہایت فیاضی ہے فراجم کئے تھے اور

آج ہم طویل مغلوبیت اور محکومیت کا جوالمناک دور گاٹ رہے ہیں اور متعدد ترکی یکوں اور قربانیوں کے باوجود نا کامی کااند جیرا چھنے نہیں یا تا ، بیسب اس اختلاف باہمی اور ذاتی مفاد پرتی کا وبال ہے۔

ان دوتاریخی اور فیصله کن لمحات میں سے پہلا آج سے ٹھیک چیرسوایک سال پہلے 20 جولائی 1402ء بمطابق 16 ذی الحجہ 805ھ کوانگورہ کے میدان میں پیش آیا تھا۔اس دن بیہاں دومسلمان تا جدار جن میں ہے ہرا یک اپنی جگہ برعظیم فاتنح اور سیہ سالا رتھا، مسلمانوں کی شامت اٹمال کے سبب آپس میں نگرا گئے تھے۔ان میں سے ایک مشرق کا فاتح تھااور دوسرامغرب کا۔ایک کی عظیم الشان سلطنت مشرق میں قائم تھی اور دوسر نے نے مغرب میں اپنی فتو حات کے برتم گاڑ رکھے تھے۔اگر سید دنوں آپس میں اتحاد کر لیتے تو بآسانی ساری دنیا پراسلامی پر چم لهرایا جاسکتا تھا۔ان دنوں مسلمانوں کو پیشنبری موقع میسر تخا كہ وہ اپورے كرةً ارض ير دين اسلام كوغالب كريكتے تھے۔ان ميں ہے ايك يورپ ميں شاندارانداز میں فتوحات کی بلغار کرتا ہوا آ سٹریا ،ہنگری ،سوئز رلینڈ ، جرمنی اورفرانس کوروند كرانگلستان پېنچنا چاښتا تھا۔ اس كى زېروست خوائش تھى .....جس كا وه برملا اظهار بھى كرتا تفا۔۔۔ کہاٹلی کے سب سے بڑے کر جے بینٹ پیٹر میں اپنے گھوڑ وں کو دانہ کھلائے۔اس کی بلغاراتی شہلکہ فیز ہوتی تھی کہ اے "بلدرم" بعن" آ سانی بجلی" کا خطاب خود اس کے جہاندیدہ والدنے و یا تھا۔ پورپ کے حکمران اس کی بہاوری ، بے خوفی جسکری مہارت اور تذبیر ومنصوبہ بندی ہے اس قدر ہے رہتے تھے کہ انہیں اپنامستقبل اس کے گھوڑوں کی ٹا یول سے وابستہ دکھائی دیتا تھا۔ دوسری طرف مشرق کا نامورسیہ سالارتھا جس کی تلوار کے سامنے اپنے یہائے کمی کوئٹہرنے کی مجال نے تھی۔ وہ وسطی ایشیا کواپی سلطنت میں شامل کر کے ہندوستان پر حمله آور ہو چکا تھا۔ اس کی آ زمودہ کارفوج کے سامنے سارا ہندوستان

تھالی میں رکھی گکڑی گاجر ہے زیادہ اہمیت نہ رکھتا تھا۔ وہ جاہتا تو مشرق کی طرف بڑھ نکلتا اور پورے چین کواسلامی مملکت میں شامل کر کے بحیرۂ جایان تک جا پہنچا اور آج کی صنعتی ترتی کے مراکز کوریا، جایان ، تا ئیوان ، فلیائن اور سارا مشرق بعیداس کی تلوار تلے ہوتا۔اس ونت کی معلوم دنیابس آتی ہی تھی۔مشرق اورمغرب کی ان آخری حدوں پراسلام کا پرچم بلند ہونے کے بعدان براعظموں کوبھی اسلام کی روشی نصیب ہوتی جو بعد میں دریافت ہوئے مثلاً امریکا اور آسٹریلیا .....گرراستے میں انگورہ کا میدان حائل ہوگیا۔اس جگہ اسلامی دنیا کے دوبلندمرتبہ حکمراں ، دومشہور فاتح اور دونا مور جنگ آ زما آپس میں ٹکرا گئے۔ان کا ہا ہمی عکراؤ دوغضبنا ک شیروں کے تصادم کی مانند تھا جس کا نتیجہ یقینی طور پرایک کے خاتمے کی شکل میں ہوتا۔اگریکسی ایک فردیا حکومت کا خاتمہ ہوتا تو بات اتنی اُلم انگیز اورافسوسناک نہ تھی که کوئی بھی دوسرا فردیا حکومت اس کی جگه پُر کرسکتی تھی ، رنج وغم اس بات کا ہے کہ اس دن اسلامی دنیا کی وہ تمام امیدیں بھی فنا ہوکرانگورہ کے میدان میں فن ہوگئیں جو اِن دونوں عظیم فاتحین کی ذات ہے وابسۃ تھیں ۔ان میں ہےا یک شکست کےصد ہے ہے چند ماہ بعد فوت ہو گیا، حالا نکہ وہ 40 سال کا جوان رعنا تھا اور ابھی بہت عرصے تک اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرسکتا تھا۔ دوسرے کومقابل کی شکست کے بعدا پی منطی کا احساس ہوا اوراس نے اس کی تلافی کی کوشش کی لیکن عمر نے وفانہ کی ،اس کی عمر 70 سال سے متجاوز ہو چکی تھی اور اس طرح اس افسوسناک جنگ نے ملت اسلامیداور اسلام کی ترقی واشاعت کونا قابلِ تلافی نقصان پہنچایا جبکہ بآ سانی اس سے بچاجا سکتا تھا۔

سلطان بایزیدخان بلدرم (1389ء تا 1402ء) سلاطین آل عثمان کا نامورسیوت گزراہے۔کسوو (جی ہاں!وہی کسووجوآج مسلمانوں کےخون سے آتش زار بنا ہواہای جگہ مسلمانوں نے بورپ کی متحدہ افواج کوعبر تناک شکست دی تھی ) کے میدان میں عثمانی افواج کی شاندار فتح کے بعد عین میدان جنگ میں تاج و تخت کا وارث بناتھا۔ اس کے والد سلطان مراداول فتح کے بعد میدان جنگ میں ایک قیدی عیسائی سردار کی دھو کے بازی اور مکاری سے شہید ہو گئے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد سلطان بایزید کی جنگی قابلیت اور مشہور زمانہ دلیری و بہادری کے سبب تمام ترک سرداروں نے اسے میدان جنگ میں ہی بالا تفاق سلطان شلیم کر کے اس کی صلاحیت اور قابلیت کا اعتراف کرلیا تھا۔

اس نے کسود کی جنگوں میں انہائی جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا اور عین اس وقت جب ترک افواج کے قدم اکھڑنے گئے تھے، بیا پنا آئی گرز لے کر یور پی عیسائیوں کی فوج میں گساور ماؤں کو جوا پی فتح کو یقنی جھے چکے تھے، فوج میں گساور ماؤں کو جوا پی فتح کو یقینی بچھ چکے تھے، فرار ہونے پر مجبور کردیا۔ اس سے قبل اس نے ایک مشکل معرکہ میں اس سرعت اور تیز رفتاری سے وشن پر حملہ کر کے اسے تہیں نہیں کردیا تھا کہ اس کے باپ نے خوش ہوکرا سے بلدرم (ترکی میں '' آسانی بجگی'' کو بلدرم کہتے ہیں ) کا خطاب دیا تھا۔ جو بعد میں اس کے بار مام کا حصہ بن گیا۔

یہ پہلاعثانی حکمران تھا جس نے مصر کے عہاسی خلیفہ مستعصم باللہ سے اپنے لیے سلطان کا خطاب حاصل کیا۔ اس سے قبل کے عثانی فرمانروا'' امیر'' کہلاتے تھے (اگر چہ مورضین نے انہیں بھی سلاطین ہی لکھا ہے ) اس طرح '' خلافت'' عثمانیہ کی بنیاد میں اس سلطان کی تدبیراوراہلیت کابڑاد خل تھا۔

جنگ کسوو میں فتح کے بعد عثانی غازیوں کے لیے ہنگری راستے میں پڑے پھر کی مانند ہو گیا تھا جسے وہ جب جا ہتے ایک ٹھوکر ہے اپنی سلطنت میں شامل کر لیتے۔ ذرایورپ کا نقشہ دیکھئے اہنگری کے بعدرہ ہی کیا جاتا ہے۔ سوئز رلینڈ ، فرانس اور پھر آ گے اسپین جہاں پہلے ہی مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس طرح یورپ کے مشرق ومغرب سے مسلمان اسے

روند کرفتح کرلیتے اور بعد گی صدیوں میں پورپی استعار کے ہاتھوں کلومیت کی اس ذالت سے محفوظ رہ سکتے تھے جس کے اثر است آئ تک باتی ہیں۔ موقع کی نزا کت گوہ کیھتے ہوئے اس وقت به نگری کے باوشاہ جسمنڈ نے تمام اہل پورپ اور پوپ اعظم سے مدد کی انہیل کی۔ چونکہ سب کواپنا وجود خطرے میں محسوس جورہا تھا اس لیے سیلبی جنگ کا اعلان کر دیا گیا اور تمام پورپ کے نامور سور مانہ بنی اور تو می جوش وجذ بے سے به نگری کے دفاع اور پورپ کو تمام پورپ کے نامور سور مانہ بنی اور تو می جوش وجذ بے سے به نگری کے دفاع اور پورپ کو ترک مجاہدین سے آزاد کروانے کے لیے اکٹھے ہوگئے۔ یہ بہت بڑا عیسائی اتحاد تھا اور اس میں شریک کمانڈ رول کواپی فتح کا اس فقد ریفین تھا کہ وہ نعوذ باللہ یوں ڈیٹیس مارتے تھے:

میں شریک کمانڈ رول کواپی فتح کا اس فقد ریفین تھا کہ وہ نعوذ باللہ یوں ڈیٹیس مارتے تھے:

میں شریک کمانڈ رول کواپی فتح کا اس فقد ریفین تھا کہ وہ نعوذ باللہ یوں ڈیٹیس مارتے تھے:

میں شریک کمانڈ رول کواپی فتح کا اس فقد ریفین تھا کہ وہ نعوذ باللہ یوں ڈیٹیس مارتے تھے:

میں شریک کمانڈ رول کواپی فتح کا اس فقد ریفین تھا کہ وہ نعوذ باللہ یوں ڈیٹیس مارتے تھے:

میں شریک کمانڈ رول کواپی فتح کا اس فقد ریفین تھا کہ وہ نعوذ باللہ یوں ڈیٹیس مارتے تھے:

میں شریک کمانڈ رول کواپی فتح کا اس فقد ریفین تھا کہ وہ نعوذ باللہ یوں ڈیٹیس مارتے تھے:

میں شریک کمانڈ رول کواپر گرانو وہ اسے اپنے نیز وں پر تھام لیس گے۔''

انہوں نے شخ کے جشن کے لیے ناج گانے والی عوراتوں کو بھی ساتھ لا یا ہوا تھا، جن کی عشوہ طرازیوں کے سبب فوجی قرارگاہ کسی نشاط انگیز تفریح گاہ کا منظر پیش کررہی تھی۔ سلطان بایزیداس زمانے میں ایشیائے کو چک ( کو چک جمعنی چھوٹا، موجودہ ترکی، آرمینیا اور آذر بائجان وغیرہ کے علاقے کو ایشیائے کو چک کہتے تھے ) کیا ہوا تھا۔

صلیبی شکر کا ارادہ تو بیتھا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں مثانی دارالخلاف کوروند نے ہوئے شام جا پہنچ اور پھر فلسطین پر قبضہ کر کے بیت المقدی کو مسلمانوں سے چین لے لیکن وہ راستے میں نکو پولس کے قلعے میں الجھ کررہ گئے۔ یہاں کے ترک کمانڈر یوغلنمیگ نے چیرت انگیز اور زبر دست مزاحمت کے ذریعے اس عیسائی سیلا ب کو بورپ میں ہی اس وقت تحر البحائے رکھا جب تک کے سلطان بایز بیدا پی برق رفتارفوج کے ساتھ وہاں پہنچ نہ گیا۔ سلطان کی سرعت اور تیز رفتارفتل و حرکت و سے ہی ضرب المثل تھی وہ اپنے بہا در سردار کی و فا داری سے متاثر ہو کر آئندگی اور طوفان کی طرح تکو پولس آ پہنچا اور اس عظیم الشان کی شرعت اور تیز رفتارفون کی طرح تکو پولس آ پہنچا اور اس عظیم الشان کی سردار کی و فا داری سے متاثر ہو کر آئندگی اور طوفان کی طرح تکو پولس آ پہنچا اور اس عظیم الشان کی سے خبری میں پہنچ جا تا تو

ز بردست نقصان ہوتا۔

تاویوس موجودہ جغرافیے میں ۔۔۔۔۔۔ میں واقع ہاورای نام ہے مشہور ہے۔

الدوزی قعدہ 798ھ جمطابق 24 ستبر 1396ء کو میسائی سور ما دریائے ڈینیوب کے کنارے آئی میدان میں دسترخوان پر بیٹے خوش گییاں کررہ سے کہ اچا تک انہیں سے اطلاع ملی کہ سلطان بایزید خان کی افواج قریب آئی پی ہیں۔ ان کواس غیرمتوقع آفت ہے بردی چیرت ہوئی۔ انہوں نے اپنی کثرت اور طاقت کے بل ہوتے پردل میں پکاخیال میں ایس ایس کے سریرا آئی پہنیا تھا۔ مؤرفیون کے مطابق سلیبی لائوان مال سیتی کہوہ ان کے گھر میں ان کے سریرا آئی پہنیا تھا۔ مؤرفیون کے مطابق سلیبی لائل کے سریرا آئی پہنیا تھا۔ مؤرفیون کے مطابق سلیبی لائل کے سریرا آئی پہنیا تھا۔ مؤرفیون کے مطابق سلیبی لائل کے سریرا آئی بھی کہوہ ان افوان میں جس قدر میسائی افوان مخلف یور پی سمتوں ہے جمع ہوئی تھیں ، وہ سب کی سب نہایت تجربے گاراور بار ہا کے جنگ آذمودہ سیا ہیوں اور سالاروں پر مشمل تھیں۔ اس وقت گویا سارے یورپ کے ہمترین اور منتی جنگوم ملمانوں کو یورپ سے نکا لئے کے لیے سلیبی جنڈے۔ کے پیچ جمع ہوگئے تھے اور منتی گھنوں ہے بہترین اور منتی گھنوں سے بہلے کی مقام پررکئے کو آمادہ نہ تھے۔

سلطان بایزیدخان اپ 40 ہزار مجاہدوں کوڈیڈھلا کھے ناکہ جنگہوؤں پر مشمتل مکمل کشکر سے لڑانے کافن جانیا تھا۔ اس نے اپنی با قاعدہ فوج پیچے رکھی اور'' بنی چری''
(عثمانی افواج کے مشہور زمانہ کمانڈوز وستے) اور سواروں کا ایک دستہ آگے بڑھایا۔
عیسائیوں نے آئیس لقمہ کر سیجھتے ہوئے زور دار بلہ بولا اور آسانی سے آئیس چیرتے ہوئے ورتک نکل گئے۔ آگے جا کر آئیس عثمانی افواج کا با قاعدہ دستہ تر تیب سے کھڑا ہوا نظر آیا۔
اب آئیس خلطی کا حساس ہوالیکن وہ جوش میں استے آگے چلے گئے تھے کہ اب واپسی مشکل اب آئیس خلص کا احساس ہوالیکن وہ جوش میں استے آگے چلے گئے تھے کہ اب واپسی مشکل اب آئیس خلص کا دستہ جنہوں نے ان

جنگہوؤں کو آگے جانے کا راستہ فراہم کیا تھا۔ عثانی مجاہدین نے ان 'ڈیر جوش' جنگہوؤں کو چاروں طرف سے گھیرلیا۔ سب سے سب مارے گئے جو بچے قید کر لئے گئے۔ پھر سلطان بایزید، شاہ منگری بجسمنڈ کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ متحدہ افواج نے ڈٹ کرمقابلہ کیا گرید جنگ تین گھٹے ہے آگے نہ چل تکی۔ انتجادیوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ ان کے گرید جنگ تین گھٹے ہے آگے نہ چل تکی۔ انتجادیوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ ان کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کی خوں آشام تلواروں سے کٹ کرخاک وخون میں بل گئے اور دس ہزار گرفتارہ وئے جن میں فرانس آسٹریلیا ہمنگری کے بڑے بڑے بڑے نواب بشترادے اور سپ سالار شامل تھے۔

کوپوس کی اس جنگ میں عیسائیوں کا ایسالشکر سلطان کے مقابلے میں جمع ہوا تھا جو ہرا مقبارے کمل اور مضبوط تھا۔ اس سے پہلے عیسائیوں کی الی زبر دست طاقت جمع نہ ہوئی تھی مگر سلطان بایزید نے اس کوشکست فاش دے کر پورپ کی کمرتو ڈ ڈالی۔ بورپ کے چے چے پر اس کی دھاک بیٹے گئی اور متحدہ پورپ کے شکست خوردہ حکمرانوں کو یقین ہوگیا کہ سلطان بایزید نے روم کے سب سے بڑے گرہے میں اپنے گھوڈ ول کودانہ کھلانے کا جو ترزم ظاہر کیا ہے، وہ ضروراس کو پوراکر کے رہے گا۔ بایزید کے لیے اب اس خواہش کی سے بھیل کوئی مسئلہ نہ رہی تھی لیکن اس نے پورپ کی طرف بڑھنے سے پہلے قیصر شطاطانیہ کا قصد پاک کرنا ضروری سمجھا کیونکہ یہ بار بار کے معاہدے کے باوجود جمیشہ عبد شکن کر کے دشمنوں سے سل جاتا تھا اور اسے یہ اطلاع بھی مئی تھی کہ قیصر نے اس کے خلاف امیر تیمور سے مدد طلب کی ہے۔

چنانچاس نے بلاتکلف آگے بڑھ کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کرلیا۔ مؤرنیین کا اتفاق ہے کہ اس وقت حالات ایسے متھے کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے مسلمانوں کا صدیوں پرانا خواب پورا کرسکتا تھااور قسطنطنیہ کا مضبوط قلعہ مرتگوں ہونے کے بعد پایا ہے روم کا مرکزی کلیسااس کے گھوڑوں کی اگلی منزل ہوتا جس کے بعد وہ شکست خوردہ پورپ کوروند کرسید حیاار و دبار انگلستان پہنچ کر دم لیتا اور ہسپانیے کی دم تو ڑتی مسلم سلطنت میں نئی جان پڑجاتی گرمین اس وقت جب اس جواں سال اور باہمت سلطان کے نیک اراد ہے تھیل پاکر کر ہ ارض کا نقشہ بدلنا جا ہے تھے، عالم اسلام نے بینمناک خبر سنی کہ مشرق کا بوڑھا جنگجوا میر تیمور لنگ، سلطان بایزید سے دودہ ہاتھ کرنے کے لیے ایشیائی ملکوں کوروند تا ہوائر کی کی طرف بڑھا چلا آر ہا ہے۔

## بورپ کی دوند بیریں

امیر تیمور لنگ جفائشی، سفاکی اور خون ریزی میں اپنے جدِ اعلیٰ چنگیز خان سے مشابہ تھا۔ چنگیز خان اسلام کا دخون اس اعتبارے مشابہ تھا۔ چنگیز خان اسلام کا دخون اسلام کا دخون اس اعتبارے کیساں رہے ہیں کہ دونوں کی تلوار عمر بھر مسلمانوں کا خون بہاتی رہی۔ چنگیز خان کے ہاتھوں سلطنتِ بغداد کا چراغ گل ہوا اور تیمور نے بورپ میں وہ شمع روش نہ ہونے دی جس کی کرنیں آج امریکا وا سٹریلیا کومنور کررہی ہوتیں۔

قیصر قسطنطنیہ نے بھی بھانپ لیاتھا کہ سلطان بایزید خان میں وہ دم خم ہے کہ بیاس کے شہر کی ان فصیلوں پر ہلالی پر چم اہرا کر چھوڑے گا جواب تک نا قابلِ تنجیر خابت ہوئی تھیں، لہذا اس نے وہ دونوں تدبیریں آ زمائیں جو عیسائی سور ماؤں کا وطیرہ رہی ہیں بعنی مسلمانوں کو اخلاقی لحاظ ہے کمزور کرنا اور ان میں اختلاف بیدا کر کے آپس میں لڑوانا۔ جنگ کسوو کے بعد سرویا کے بادشاہ نے بکمالی بخزونیاز بایزید کا باج گزار بن کرا پی بہن اس کے حرم میں داخل کر دی تھی۔ یور پی محکمرانوں کی جیجی گئی ان نازک اندام شنم ادیوں کا مشن سے تھا کہ وہ کسی طرح عثانی فرمانرواؤں کو عیاشی ، شراب خوری اور آ رام پرسی کی ات لگا دیں ،

لہٰذاوہ بہادر حکمران جومیدانِ جنگ میں طاقتور سے طاقتور ڈٹمن کو خاطر میں نہ لاتے تھے،
ان' بنات الصلیب' سے جو' حبائل الشیطان' کا کر دارادا کر رہی تھیں ، مغلوب ہوتے چلے
گئے۔ ان عیسائی دوشیزاؤں کی اولین کوشش یہ ہوتی تھی کہ سی طرح ان مجاہداور در ویش
صفت ملاطین کے ہونٹوں کوشراب سے آلودہ کر دیا جائے ، پھراخلاقی پستیوں میں وہ خود ہی
گرتے چلے جا کیں گئے کیونکہ حرام نوشی اور حرام کاری میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔

یورپی مؤرخین نے فخر کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ بایزید عثانیوں میں وہ پہلا حکمران ہے جو باوجود بہادر، جفائش اور سپاہیا نہمزاج رکھنے کے یورپ کی خفیہ تدبیروں کا شکار ہوکر شراب نوشی کے جرم کا مرتکب ہوا اور جو کام یورپ کے فوجی اور سپہ سالار نہ کر سکے بتھے وہ اس کی عصمت باختہ حسیناؤں نے کردکھایا۔

قصر کی دوسری تدبیر مسلمانوں کی سادگی اور غیروں کی عیّاری کی شاہکار مثال ہے۔ اس نے بڑی عاجزی اور لجاجت کے ساتھ امیر تیمورکواپنی خیرخوابی کا یقین ولاتے ہوئے سلطان بایزید کے بارے میں ایسا خط لکھا کہ خالفین کے لیے دہشت اور قوت کا نشان امیر تیموراس کے جال میں آگیا۔ اس نے بڑی دلسوزی سے تیمور کی توجہ اس طرف دلوائی کہ آپ کے جال میں آگیا۔ اس نے بڑی دلسوزی سے تیمور کی توجہ اس طرف دلوائی کہ آپ کے حالتان بایزید سے انتقام لینا ہے۔ آپ کی غیرت اور بہا دری پریہ چیز داغ رہے گی کہ اس نے آپ کے دو باغی سرداروں (احمد جلائز اور یوسف ترکمان) کو بناہ دے رکھی ہے جو آپ کی ہے عزتی کے مترادف ہے۔

وہ یورپ میں اپنی فتوحات بڑھانے کے بعد آپ کے ملک پر جملہ آور ہوگا اور فات کے عالم کہلا ہے کا سال پر جملہ آور ہوگا اور فات کے عالم کہلا کے گا۔اس وقت ہے بل آپ کواس کی ایشیائی مقبوضات پر جملہ کردینا چاہیے کیونکہ میں عالم کہلا نے گا۔اس وقت ہے کہ آپ کی سلطنت میں شامل رہے۔ اس بارے میں ہم

سے جوخدمت ہو سکے آپ ہم گواس کے لیے حاضر پائیں گے۔ قیصر کی اس طرح کی ہاتوں نے تیمور کے دل میں اندر ہی اندراسااٹر بیدا کیا گہاس کا دل ہندوستان سے احیات ہوگیا۔ اغیار کا جادوسر چڑھ چکا تھا، ہندوستان کا پُر اسرار حسن اور بیش بہاخز انے تیمور کے لیے کسی فتم کی کشش سے عاری ہو چکے تھے اور بایز یدکو نیجا دکھائے بغیراسے اپنی زندگی برکاراور پھیکی بھیکی محسوس ہونے لگی تھی۔

اس وقت تک وہ دلّی کو فتح کرے خاک کرچکا تھا اور دریائے گنگا کے کنارے ہردوار میں پڑاؤ ڈال کرمشر قی ہندوستان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا جس کے بعداس کی تلوار کا رخ اس کے اپنے آبائی علاقہ منگولیا اور پھر چین، جاپان، کوریا، تا ئیوان وغیرہ مشرق بعید کے ممالک کی طرف ہوتا ۔۔۔۔۔۔۔ مگر عیسائیت کا دار کام کرچکا تھا۔ اس نے نئے نئے قبضہ میں آئے ہوئے ہندوستان کو بغیر نظم ونتق کے بیوہ سہاگن کی طرح اجڑا ہوا چھوڑا اور پنجاب کے راستے سے سرقند کی راہ لی۔ اس کے ساتھ ایک لاکھ ہندوستانی قیدی تھے۔ اب وہ بھی اسے بار گلتے تھے، اس نے ان سب کی گردن مروا دی اور اپنے پایے تخت سمرقند کی کر بایز بید دو وہ تھی کر این میں سے بنجاڑا نے کی تیار یوں میں مشغول ہوگیا۔ اس پر اب یہی دھن سوارتھی کہ بایز بید سے دو وہ تھی کر کے اس بات کا فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم دونوں میں سے دنیا کا فاتح بنے اور کہلوانے دو ہاتھ کہتے گ

تقریباً دوسال قبل بندہ نے ' فشیروں کا عکراؤ' نام سے لکھے گئے مضمون میں اس المناک معرکے کی کچھ تفصیل لکھی تھی، اس وقت ایک بریگیڈیئر صاحب جو عسکریت اورعسکری تاریخ ہے دلچینی رکھتے تھے، کا خط موصول ہوا تھا جس میں انہوں نے انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کے چند شخوں کا عکس بھیجا تھا جس میں ان سطور کو خط کشیدہ کیا گیا تھا جن کے مطابق مقالہ نگار نے اس امر کا اعتراف اور نصد این کی تھی کہ امیر تیمور اور سلطان بایزید کی باہمی

جنگ عیسانی منصوبہ سازوں کی خفیہ تدبیروں کا نتیج تھی۔ مسلمانوں کی سادگی کوئی نئی ہات نہیں گرافسوں اس پر کہ عیسانی مؤرضین نے قیصر کی اس فریب کاری پریوں تبہرہ کیا ہے: ''جنگ انگورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدائے تعالی بالآخر میسانیوں کے ساتھ ہے۔'' حسین دوشیز اوں اور جھوٹ وفریب کے فریعے حاصل ہونے والی کا میا بی کواللہ تعالی کی مدد کا نتیجہ قرار دینا بہت کمتر درجے کی ہات ہے۔

الغرض قصه مختم 20 جولائی 1402ء کورہ المناک دن آپنچا جب ملت اسلامیہ کی امیدوں کو گھر کے چرائی ہے آگ لگ گئی۔ اس دن انگورہ کے میدان میں لڑی گئی جنگ تاریخ اسلام کی افسوسناک ترین جنگوں میں شار ہوتی ہے۔ مسلم مؤرخین کا قلم یہاں پہنچ کر سیاہ خون کے قطروں ہے تم والم کے نقوش شبت کرتا نظر آتا ہے۔ امیر تیمور جب سمر قند سے چلا تو اس کے ساتھ پانچ لاکھ سے زیادہ کا عظیم الشان اشکر تھا۔ اس نے انگورہ کے میدان میں پہنچ کر بڑاؤڈ الا۔

بنده کو جغرافیه کی قدیم وجدید کتابوں میں انگوره کا محل وقوع صراحة او نہیں ملاالبت و اکثر حسین مؤنس کی کتاب 'اطلب س تاریخ الإسلام ''میں بیافظ ہے: 'ووقعت المصعو کة الفاصلة بین الأمتین عند أنقوة . ''( ش:385) اس معلوم ہوتا ہوگا کہ بیچلہ ترکی کے دارائگومت الغره سے قریب تھی ممکن ہے انفره ، انگوره کی بدلی ہوئی شکل ہو۔ سلطان بایزید خان کے پاس ایک لاکھ بیس بزار فوج تھی جس میں سے اکثریت کووه قطعظیہ کے محاصرے سے ہٹا کر لایا تھا۔ دونوں طرف منجھے ہوئے آ زمودہ کاراور جنگ آ زماہ ایس کے عاصرے سے ہٹا کر لایا تھا۔ دونوں طرف منجھے ہوئے آ زمودہ کاراور جنگ

سلطان بایزید نے سپہ گری اور سپہ سالاری کے خوب خوب جو ہر دکھائے ، فتح یورپ کے لیے اس کی تیار کردہ خصوصی فون نے بھی فیم معمولی شجاعت کا مظاہر ہ کیا۔ ایک اور پانچ (بعض مؤرضین نے امیر تیمور کی فون کی تعداد آتھ لاکھ بتائی ہے گریا تی ہے جھالاکھ کے درمیان تو یقی ہے ) کا مقابلہ تھا، اگر سامنے کا فرفوج ہوتی تو آج دنیا کی تاریخ میں ان تظیم الشان جنگوں میں ایک نام کا اضافہ ہوجا تا جن میں تھوڑی فوج نے اپنے سے گئی گنا ہوئے الشان جنگوں میں ایک نام کا اضافہ ہوجا تا جن میں تھوڑی فوج نے اپنے سے گئی گنا ہوئے لاکھر کو شکست دی تھی مگر اس دن دونوں طرف مسلمان مصلیان اللہ اللہ اللہ کا خت و حکمت آئی ہوئے اس کے ہاتھوں اول کر رو گئی۔ ساطان ہا پزید کی قوت فیصلہ اور شجا عت و حکمت آئی ہی پہلے کی طرح تھی مگرتی ور بھی کچھ کم نہ تھا۔ اس نے اب تک ساری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر گزارت ہوئی مرتبہ تیموری اشکر کی صفیں تو ڑے جانے کے باوجود اس بوڑھے سالار کے طرف سے کئی مرتبہ تیموری اشکر کی صفیں تو ڑے جانے کے باوجود اس بوڑھے سالار کے خواس بحال سے، قوت فیصلہ بخت تھی اور وہ نہایت عمرگ سے برموقع بدایات جاری کر رہاتھا۔ بالاً خرسور نی ڈوسے تک اس جنگ کا فیصلہ ہوگیا۔

دونوں مسلمان فریقوں میں سے بظاہر ایک نے فتے پائی کیکن در تقیقت دونوں ہار گئے تھے اور فتے صرف یورپ کی ہوئی تھی جس نے سکون کا سانس لیاا دراس کے بنم مر دہ جسم میں کچر سے جان پڑگئے۔ان دو تعظیم المرتبت سیدسالاروں کا آپس میں الجھناان بی گئیمیں سارے عالم اسلام کی پسپائی کا سبب ثابت ہوا۔ یہ دونوں بے نظیر صلاحیتوں اور جوہر قابل کے مالک تھے۔ جس طرح مشرق میں تیمور کا گوئی مقابل نہ تھا اسی طرح مغرب کی گوئی دوسری مغرب میں قائم تھی اور ظاہری صالات وقر ائن صاف بتاتے تھے کہ بحرالکا بل سے دونوں مخرب میں قائم تھی اور ظاہری صالات وقر ائن صاف بتاتے تھے کہ بحرالکا بل سے دونوں ادوا احزم فاتے اور بہترین جرنیل ، عیسائیت کے پھینکے ہوئے جال میں الجھ گئے۔ یہ اگر اور المعزم فاتے اور بہترین جرنیل ، عیسائیت کے پھینکے ہوئے جال میں الجھ گئے۔ یہ اگر ادوا احزم فاتے اور بہترین جرنیل ، عیسائیت کے پھینکے ہوئے جال میں الجھ گئے۔ یہ اگر ادا نہ تا اور عداوت کا شکار نہ ہوتے اور ایک دوسرے کو طرح دے جائے تو ان کا تجھاتھی نہ اللہ کے۔ یہ اگر ان نہ تا اور عداوت کا شکار نہ ہوتے اور ایک دوسرے کو طرح دے جائے تو ان کا تجھاتھی نہ ان کا تیاں کا تجھاتی نہ ان کا تھوں کا ایک کے تھی نہ اور کے دیں جائے تو ان کا تجھاتھی نہ دور کے دیں جائے تو ان کا تجھاتھی نہ دور کے دیں جائے تو ان کا تجھاتھی نہ دور کے دور کے دیا ہے تو ان کا تجھاتھی نہ دور کے دیا ہے تو ان کا تجھاتھی نہ دور کے دیں جائے تو ان کا تجھاتھی نہ دور کے دیا ہے تو ان کا تجھاتھی نہ دور کے دیا ہے تو ان کا تجھاتھی نہ دور کے دیا ہے تو ان کا تجھاتھی نور کے دیا ہے تو ان کا تجھاتھی نہ دور کے دیا ہے تو ان کا تجھاتھی نہ نے تھاتھی نہ دور کے دیا ہے تو ان کا تجھاتھی نہ دور کے دی جائے تو ان کا تجھاتھی نے دور کے دیا ہے تو نہ نہ تو تے تو ان کا تجھاتھی نہ دور کے دیا ہے تو نہ کے تھاتھی نے دور کی تو تھاتھی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دیا ہے تو نہ کی تھاتھی کے دور کے

گلز تاالبت جس فرجب کے بینام لیوا تھے اس کا اور اس کے ماننے والوں کا پورے کر ہُ ارض پر بول بالا جوجا تا مگرمسلمانوں کو ان کی بداعمالی کی مزاجمی تو ملنی تھی چنانچہ بایزید کو شکست جوئی اور وہ گرفتار جو گیا۔

سلاطين آل عثمان كابيه جوانمر دسپوت چونكه غيرمعمولي طورير غيرتمند اور حساس تفا اس کیے شکست اور قید کی ذلت نہ سہد سکا۔کہال وہ بلند ہمت اور جوانم دیجو یورپ کے سپہ سالا روں کوآ زادکر کے انہیں کہا کرتا تھا میں تم ہے تمہارے شیروں میں آ کرلڑوں گا ہم ناحق یہاں آنے کی زحمت کیوں کرتے ہواور کہاں ہے ہے کی اور لا جاری کاعالم کہاس کے این ہم مذہب نے بغیر کی بوی وجہ کے اس کا شکر تقر بقر کر دیا ،سلطنت کے حصے بخرے کرکے مقامی سرواروں میں تقلیم کردیے اور اسے اس کے بیٹے سمیت قید کرکے ساتھ ساتھ لیے پھرتا۔ سلطان بایز بدخان نے فرار کی کوشش بھی کی مگر کامیاب نہ ہوسکا۔ تیموراے ایک جگہ ر کھنے کی بچائے ساتھ ساتھ لیے بھرتا تھا جے بایز یہ جیسا خود دارشخص برداشت نہ کرسکتا تھا۔ آٹھ ماہ بعد ہی وہ اس دنیا کی بے ثباتی کا مشاہدہ کرتے کرتے حسرت ویاس کے عالم میں جان ہے گزر گیا۔اگرانگورہ میں تیمورکوشکست ہوتی تو صرف ای کو ہوتی ،اس کے مقبوضہ مما لک کے مسلمانوں اور اسلام کا کچھونہ بگڑتا مگر سلطان بایزید کی شکست مسلمانوں کی ان تمام تمناؤں اور کوششوں کے حسر تناک خون کی شکل میں سامنے آئی جووہ فتح بورپ کے حوالے سے ایک عرصہ سے دل میں رکھتے تھے۔

روایت ہے کہ تیمورجیسا سنگدل جس نے لاکھوں انسانوں کواپنے سامنے مروایا تھا،
اس جوانمرواور جواں عمر سلطان کی موت پراپنے جذبات پر قابونہ پاسکا،اس کا دل جرآیا اور
آ تکھ سے نکلنے والے آنسوؤں نے گواہی وی کہ وہ اپنی تعطی پر رنجیدہ ہے مگر اب کیا ہوسکتا
تھا؟ اس نے بایزید کی نعش عزت واحر ام کے ساتھ اس کے بیٹے کے سپر دکی اور اسے رہا

' کردیا تا کہ وہ این عظیم باپ کو بروصہ لے جا کرعثانی سلاطین کے پہلو میں سپر د خاک کر سکے۔اپنی ملطی کی تلافی کے طور پراس نے چین کی فتح کاارادہ کیامگراس کی عمر 70 سال ے متجاوز ہو چکی تھی۔ وقت ہاتھوں ہے نکل گیا تھا۔اس سے پیمہم سر نہ ہوسکی اور دوسال بعد وہ بھی اس د نیائے تایا نیدار ہے منہ موڑ گیا۔اس طرح وہ دوحوصلہ منداور فاتیج تحکمران جو آپاں میں اتحاد کر کے ساری دنیا پر اسلام کا پر چم لہرا کتے تھے، باجمی اختلاف کے وبال کا شکار ہوکرا ہے چھیے الی دنیا چھوڑ گئے جس میں بسنے والی ان کی اولاو آج دشمنوں کے رحم و کرم پر ہےاور قدرت کی طرف ہے بار بارکی تنبیبات کے باوجودا یے دشمنوں کواوران کی حالوں کو مجھنے برآ مادہ نہیں۔ کسی زمانے میں مسلمان ایسے بلند مرتبہ ہوتے تھے کہ انہیں ز مردام لانے کے لیے بورپ کواپنی شنرادیاں بھیجنی پڑتی تھیں،اب وشمن کا کام اتنامشکل نہیں، بازاری عورتوں کی تصویریں ہی مسلمان نوجوا توں کو ورغلانے اور بہرکانے کے لیے کافی ہیں۔ بورپ کی برآ مد کردہ فاشی ، بے حیائی اور باجمی عداوت اور چھٹش نے کیسی بلندی ہے اٹھا کر کس پہتی میں ہمیں وے مارامگر ہم اب بھی ای عطارے دوالیتے یرمصر ہیں جس کی گرم فرمائیوں کے سبب اس حال کو پہنچے۔

# لمحول کی خطا

## ذكرايك دن كا:

یورپ آئ کل جدیدعلوم اور ہوشر باسائنسی ترقی کا گردھ مجھا جاتا ہے، اور چونکہ
یہاں کا فدہب میسائیت ہے تواس واسطے سے میسائیت دنیا کا ہدا فدہب اور اسلام کا آیک ہڑا
مدمقابل ہے۔ لیکن قارئین کیا آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ میں آیک وقت ایسا آگیا تھا کہ
قریب تھا کہ مشرق میں چین، جاپان کے علاوہ تا تیوان، فلپائن، گوریا و فیرہ اور مغرب میں
سارالیورپ اسلام کے زیرسائی آجا تا اور چونکہ امریکا کو یورپی اقوام نے آباد کیا ہے اور یہی
لوگ میسائیت اور یہودیت کو وہاں متعارف کروانے کا سب ہے تیں، البذا آگر یورپین
مسلمان ہوتے تو امریکا پر بھی آئ اسلام کا پر چم لہرار ہا، وتا لیکن نویں صدی بھری میں ایک
دن ایسا آیا کہ سوری طلوع جواتو حالات کچھاور سے لیکن غروب ہواتو اپنے ساتھ بہت کچھ
دن ایسا آیا کہ سوری طلوع جواتو حالات کچھاور سے لیکن غروب ہواتو اپنے ساتھ بہت کچھ
دون ایسا آیا کہ سوری طلوع ہواتو حالات کی دون میں اسلام کو اتنا زیر دست نقصان پہنچا کہ
دوئے زمین کا ایک بڑا حصہ سے مغرب میں پورایورپ وامریکا اور مشرق میں چمن جاپان
دوئے زمین کا ایک بڑا حصہ سے فیضیاب ہونے سے محروم ہوگئے۔ اس قبط میں ہم ای جگر

خراش واتعے اورای دلسوز دن کا تذکرہ کریں گے۔ گنگا ہے نیچ فارس تک:

آ تھویں صدی ججری کے اختیام اور تویں صدی ہجری کے آغاز میں عالم اسلام کا منظرنا مه يهجه يول نها كدروئ زمين يردونظيم اسا استطنتين قائم عين \_ برصغيراوروسط ايشيا میں مشہور فاتنے تیمورانگ حکمران تھا۔ اس کی سلطنت دیوار چین ہے لے کر بھیرہ کیاسین کے یا یں جار جیا تک اور دریائے گنگا ہے لے کرفیج فارس تک پھیلی ہونی تھی۔اس کی زندگی کے ابتدائی سال این ہمنایہ تا تاری امراء ہے جنگ کرنے میں گذرے۔ پینیتیں سال کی عمر میں اس نے ان سب کوز ہر کر کے سمر قند کواپنا یا پیشنت بنایا اور اس کے بعد فتو حات کا وہ سلسلہ شروع كياجس كي وسعت كيرسامني سكندر، چنگيز خان اور نيولين كي سلطنتين حقير معلوم ۽ وقي ہیں، اس نے پنیٹس سال ہے کم مدت میں ستائیس ملکتیں گئے کرلی تھیں اور نوشانی غاندانوں کوفنا کر دیا تھا۔ اس کی یہ جیرت انگیز جہانگیری صرف ذاتی شجاعت اوراعلیٰ فو بی قابلیت کا نتیجه نتیجی ، بلکهاس کے تد براور ملکهٔ حکمرانی کوبھی اس میں بہت کچھ دخل تھا ،اس کا مجموعة قوانين جياس نے فوج ،عدالت اور مالیت کے انتظام کے لیے مرتب کرایا تھا،اس کے تذہر اور سیجے غور وفکر کا ثبوت پیش کرتا ہے۔اس کے جاسوں مختلف جیسوں میں خصوصاً زائزین اور درویشوں کے لیاس میں ہرطرف کھومتے رہتے تھے اور ان کی مکمل رپورٹیس احتیاط کے ساتھ دفتر میں درج کی جاتی تغییں۔اس طرح تیمورکواپنے دشمنوں کی قوت اور كزورى كى يحيح اطلاع بهم پنجتي رائي تحى اسات سيابيون پراس قدرافتد ارحاصل تماك و داس کے علم پر مصرف بڑی ہے بڑی تختی برداشت کرنے اور اپنی جانیں ثار کرنے برآ واو بموجاتے تھے، ہلکہ عین فتح کے موقع پراگروہ تھم دیتا تولوٹ مارے بھی ہاتھ تھینج لیتے اور مال غنیمت ہے دست بر دار ہوجانے میں قطعالیں وپیش نہ کرتے ۔اینے ماتحتوں کے ساتھواس

کاسلوک شریفانداور فیاضانه تھا ہمکین جولوگ اس کی مخالفت کرتے انہیں سخت سزائیں دیتا، ای ویہ ہے مؤرضین نے تبھرہ کیا ہے کہ تیمور نے دہشت انگیزی کو بھی فتح کا ایک خاص ذربعه بناركها تفاءاور جوسزاتني وه ديتا تفاان ے اکثر پيظا ہر ہوتا ہے كہ وه كى فورى اشتعال کا متیجہ نتھیں بلکہ پہلے ہے جمجھ ہو جھ کر طے کی گئی تھیں۔ بہرحال دنیا پراس کی دھاک مبیٹھے ہوئے تھی۔ بڑے بڑے بادشاہ اس کی دہشت ہے کا بیتے تھے اور وہ ملک پر ملک لتح کرتا عِلاما تاتھا۔

آ ساني بجل:

دوسری طرف بورپ کی سرحد پر (بورپ وایشیا کے سنگم پر واقع قیصر کی مملکت کو یا زنطینی مملکت کہا جاتا تھا) بحرروم ہے بحراسود تک سلطنت عثانیہ قائم ہو پیکی تھی جس کی سر براہی اس وفت سلاطین آل عثمان کے نامورسپوت سلطان بایزید بلدرم کے ہاتھ میں تھی۔ترکی زبان میں'' بلدرم'' کے معنی'' بجل'' کے ہیں۔سلطان بایز پدفطری طور پر بے حد د لیراور بہا در خیااور جنگ کے دوران کسی صاعقۂ آ سانی کی طرح وشمنوں پرٹو ثنا تھا ہاس لیے اے'' بلیدرم'' کا خطاب ملائقا۔اس نے اپنے والد سلطان مراد خان کی زندگی میں مختلف مواقع پر کار ہائے نمایاں انجام و ہے۔خاص کر جنگ کسوو (جی ہاں! وہی کسووجوآج جہاو اور جرت ونصرت جیسے اعمال چھوڑ دینے کی وجہ سے ستم کدہ بن گیا ہے، وہیں مسلمانوں لے یورے بورے کی متحدہ صلیبی فوج کوعبر تناک شکست دی تھی ) جس میں سارے یورپ سے صلیبی انواج اکٹھی ہوکرمسلمانوں ہے جنگ کے لیے آئی تھیں، میں اس نے غیر معمولی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کر کے اشحادی افواج کوشکست سے دوحیار کیا تھا۔ اس جنگ کے اختیام یراس کے والد سلطان مراد ایک عیسائی سردار کے دھوکہ اور فریب سے شہید ہو گئے۔ ہوایوں کہ شکست خوردہ عیسائی افواج میں سے سرویا (موجود سربیا) کے ایک سردار

نے بھا گتے بھا گتے گھوڑا موڑا اورمسلمانوں سے درخواست کی کہ جھے زندہ گرفتار کر کے اینے سلطان کے پاس لے چلو۔ میں میسائیوں سے متنفر ہوں اور سلطان کو بعض اہم اور نہایت ضروری راز کی ہاتیں بتانا اور دین اسلام قبول کرنا جاہتا ہوں۔ جب خاص قیدی سلطان کی خدمت میں باری باری پیشی ہونے لگے تو اس نے آ سے بڑھ کراینا سرسلطان کے یا ؤں پر رکھ دیا،لیکن اچا نک اٹھا اور ایک خنجر ہے سلطان پر حملہ کردیا۔ سیاہیوں نے اسے مَكُرُ ہے مُكُرُ ہے كرديا ليكن سلطان كو كارى دارلگ چكا تھا۔ جنگ كے اختيام پر جب شنرادہ بایزید فاتحانہ واپس آ کر والد کی دست بوی کے لیے حاضر ہوا تو اس کی خوشی کا رنگ اس واسطے پیمیکا پڑچکا تھا کہ والد شہاوت کے قریب تھے۔والد کی شہادت پیشنم اوہ بایزید کواس کی غیر معمولی صلاحیتوں کے اعتراف میں میدان جنگ جی میں یا تفاق امراء وار کان سلطنت تخت نشین کیا گیا۔ جنگ کسوو (جس کے نتیج میں موجودہ کسوواسلامی خلافت میں شامل ہوا ) مسلمانوں کی بوروہ بیز کے ساتھ عظیم الشان لڑا ئیوں میں سے تجھی جاتی ہے، کیونکہ اس سے قبل ما زنطینی اسلے ہی سلطنت مثانیہ ہے تکرائے تنے۔اس بنک میں پہلی مرتبہ بورپ کے سور مامتحد ہوکرمسلمالوں کو پینے آئے تنے مگرخود بری طرح ملیامیت ہو گئے۔شام وفلسطین پر قبضے کا خواب و یکھنے کی بجائے انہیں اپنے مما لک بچانے کی فکریڑ گئی۔ قدمول کی آہٹ:

عثانی سلطنت کے بخت کو سلطان بایز پد جیسا غیر معمولی شجاع، مد بر منیک اور دور اندلیش سر براونصیب ہو چکا تھا۔ ات بورپ کے میسائیوں سے جہاد کا خاص شوق تھا۔ وہ چاہتا تو ایران وخراسان، آفر بانیجان اور آرمینیا کی طرف متوجہ ہوکر فقیم فتو حات حاصل کرسکتا تھا۔ گرات ملک گیری کی ہوئی نہتی ۔ اپنے پیش روعتانی سلاطین کی طرح اس میں دین داری بدرجہ اتم موجود تھی۔ وہ مسلمان سرداروں کی بعثارت کی خبریں ملئے کے باوجود

مسلمانوں ہے لڑنے کواحیصانہیں جھتا تھا اور اپنے آباءوا جداد کے اس اصول پر کار بندر ہتا تھا کہ باہمی چپقلشوں میں پڑ کرا پی طاقت ضائع کرنے کی جائے پورے کے میسانیوں کے خلاف جہاد کر کے جہاں تک ممکن ہوغیر مسلم مما لک کو فتح کیا جائے اور اسلامی تہذیب کی اشاعت سے بوری کے ظلمت کدہ میں ہدایت کی کرنیں پھیلائی جائیں۔ چنانچہانی تخت نشینی کے دوسرے سال (793ھ) میں جب اس نے سنا کہ بور لی مفتوحہ علاقوں میں شورش پیدا ہور ہی ہے اور مربیا اور بوسنیا کے علاقول میں اسباب بغاوت تو می ہوتے جارہے ہیں تو اس کا شوق جہاد بڑھک اٹھا۔ وہ طوفان برق وباد کی طرح پورپ ( جی ہاں! موجودہ دور کی سیرطاقتوں بر شتمل بورپ ) میں داخل ہوا اور بوشیا ہے دریائے ڈینوب (بورپ کا مشہورترین دریا) تک کے تمام علاقے کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کو دریائے فرات ہے دریائے ڈینوب تک پھیلا دیا۔اس کے بعداس نے جوسلسل فتو حات حاصل کیس وہ تاریخ اسلام كاروشن باب بين \_مربيا،فلا ڈلفيا،ولاجيا،بلغار به،رومانيه،آ سٹريا، يونان كون ي جگه تھی جواس کی ملغار کے سامنے شہرتی ؟ خوش تشمتی ہے اسے بہادر اور قابل لڑ کے نصیب ہوئے تھے نیز ماہرترین ترک سیدسالاروں کی خدمات اے حاصل تھیں جواس کے عدل و انساف اورجنگی قابلیت کی وجہ ہے دل و جان ہے اس کے وفا دار اور اطاعت گذار تھے اور یونکه بادشاه فطرتا خود دلیرتفااور دلاورلوگول کو پسند کرتا نشااس لیے اس کا ہرفو جی کمانڈ راور جوان میدان جہاد میں ایک دوسرے سے بڑھ پڑھ کرم دانگی کے جو ہر دکھاتے تھے اور یوں بورابورب سلطنت عثانيه كے قدمول كى آ بٹسن كرلرزر ما تفا۔

### ون كفر ملين:

اس کی فوجیس آسٹریا ہے گذر نے ہوئے ہٹگری کی دیواروں تک جا پینچی تھیں۔ ہنگری کے بعد سوئٹزر لینڈ تھا پھر فرانس اور اس کے بعد اسپین ۔ زیج کے بیہ تین مما لگ فٹخ ہوجائے تو مسلمان یورپ کے مرکز سے گذر کر مغرب (اندلس) تک جائی بینجے ،اندلس کے سعدرود بار سقوط کا سانحہ پیش آتا نہ یورپ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نگلا، انہین کے بعدرود بار انگستان عبور کر کے برطانیہ کی مملکت تھی جس کے شہروں میں اس زمانے میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے،اس کو مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلئے آنے سے کوئی نہ بچاسکا اور اس طرح آج نہ مغرب عیسائیت کا گڑھ ہوتا نہ اسلام دشمنی کا مرکز۔ اس کے بعد بحر اوقیانوں (جسے اس زمانے میں بخ ظلمات بھی کہتے تھے کہ اس کی وسعت کے سبب کی نے اوقیانوں (جسے اس زمانے میں بخ ظلمات بھی کہتے تھے کہ اس کی وسعت کے سبب کی نے اوروبی اسے آباد اس پارنہ کیا تھا) کے اس طرف امریکا تھا جے مسلمان ہی دریا فت کرتے اوروبی اسے آباد کرتے ۔ چنانچہ آئ نہ مغربی اقوام کے مسلمانوں پرظلم وستم کا غلبہ ہوتا نہ امریکا واقوام متحدہ کی سازشیں ۔ مگر اس موقع پر جیسے دوشیروں کے درمیان مگرا و سے ایسا سانحہ پیش آگیا جس نے تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا اور دن بھر میں ایسا انتقاب بریا ہوگیا کہ یورپ دامریکا اور نے تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا اور دن بھر میں ایسا انتقاب بریا ہوگیا کہ یورپ دامریکا اور ساتھ بی بھین اور جاپان وغیرہ کی قسمت پر اسلام سے محرومی کی مہرلگ گئی۔

# شيرول كأمكراؤ

#### د وطوفان:

سلطان تیمور لنگ اور سلطان بایزید یلدرم اسلام کے دوشیر تھے۔اگریدا پنی اپنی اپنی عدود میں باوشاہ کرتے اور دشمنان اسلام کے خلاف الگ الگ محافی پر دادشجا عت و سے تو اسلام اور مسلمانوں کواز حدفع ہوتا اور روئے زمین پر شرق سے مغرب تک اسلام کی حکمرانی بوقی ۔ مگر کفاراس امر کو بھانپ چکے تھے لہذا انہوں نے ایسی مگروہ سازش کھیلی کہ یہ دونوں شیر آپس میں نگرا گئے اور ان کے نگراؤ کا انجام اتنا ہولناک تھا کہ آئے خط ارش کے بہت شیر آپس میں نگرا گئے اور ان کے نگراؤ کا انجام اتنا ہولناک تھا کہ آئے خط ارش کے بہت سے مسلمان اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اور کفار کی مسرت، شاد مانی اور اطمینان دید نی ہے۔ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک طوفان تھے۔ تیمور لنگ موجودہ ہندوستان، ایران، ایفانستان، تا جکستان، تر کمانستان اور از بکستان، قاز قستان فتح کر چکا تھا اور اب چین اور اس کے بعد بحراکا بل کے جزیروں، جاپان، فلپائن، کوریا، تا تیوان وغیرہ کی باری تھی جبکہ سلطان بایزید یورپ و ایشیا کی گئی سلطنوں کا حکمران تھا اور ہر گذرتے سال کے ساتھ وہ یورپ کے قلب میں آگے بڑھتا جارہا تھا۔ یورپ کے میسائیوں سے جہاد کر کے اسے اتنا یورپ کے قلب میں آگے بڑھتا جارہا تھا۔ یورپ کے میسائیوں سے جہاد کر کے اسے اتنا

اطف آتا تا تا کا اس نے ناکو پولس کے معرے میں فرانس ، رنگی ، آسنہ یا ہستگری اور جرمنی کی متحدہ فوجوں کو تن جہار ہوا کن شکست دینے کے بعد ان کے گرفار شدہ چیس سرداروں کور ہا کرد یا ادران کو فیرت دلائی کہ وہ گھر جا کرنہ بینے جا کیں بلکساس کے مقابلے کی تیاری کریں اوراس دن کے لیے فوج جمع کررکھیں جب وہ خودان کے ملکوں پر شملہ آور ہوگا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ اٹلی کے شہر روم کو فتح کر کے اس کے سب سے بڑے گرجا کی قربان گاہ فواہش تھی کہ وہ اٹلی کے شہر روم کو فتح کر کے اس کے سب سے بڑے گرجا کی قربان گاہ افسائیوں کی ایک رحم کی جگہ ) میں اپنے گھوڑ کے ودانہ کھلائے۔ وہ دُشُن کے منہ پر بھی اس کا اظہار کرتا تھا اوراس عزم کی جگہ ) میں اپنے گھوڑ کے ودانہ کھلائے۔ وہ دُشُن کے منہ پر بھی اس کا جہار کرتا تھا اورا کر ایسا ہوجا تا تو نہ آئی میں ویٹی کن ٹی ( کیتھولک عیسائیوں کا سب سے بردائہ ہی مرکز ) ہوتا نہ اس میں پورپ کی گذ ی ہوتی جس پر بیٹھ کر وہ اگلی صدی کو عیسائیوں کا سب سے بردائہ ہی مرکز ) ہوتا نہ اس میں پورپ کی گذ ی ہوتی جس پر بیٹھ کر وہ اگلی صدی کو عیسائیوں کا سب سے بردائہ ہی مرکز ) ہوتا نہ اس میں پورپ کی گذ ی ہوتی جس پر بیٹھ کر وہ اگلی صدی کو عیسائیوں کا سب سے بردائہ ہی مرکز ) ہوتا نہ اس میں بیدائشی فی آئے ؛

ید دونوں مسلمان تحکمراں پیدائش فاتے تھے۔ان کی انہی فیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پران کے دش ان کے عام ہے کا بہتے تھے اوران ہے ان کے مقابلے کی گوئی صورت بن نہ پرنی تھی۔اس زمانے میں موجودہ آذر بانجان کا علاقہ ان دونوں کی سلطنوں کے در میان صد فاصل تھا اور دونوں کی سلطنوں کے در میان صد فاصل تھا اور دونوں کی حدود مملکت کے بچے حد فاصل کا کام دینا تھا۔ اس کے فر ما فرواؤں کی دنیا پرتی نے ان دونوں تھیم مسلمان بادشاہوں کے در میان چپھلش گوجنم و یا اور اسلام دشن طاقتوں کوموقع دیا کہ وہ معمولی ناراضگی کی اس چنگاری کو بڑھکا کرالی آگ مینادیں جو اسلامی فتو جات کے قطیم الشان امکانات کوجشم کردے۔ میسرحدی حکام جب بھی سلطنت عثانیہ ہے ناراض ہوتے تو تیمور سے مدوطلب کرتے اور جب بھی تیموران کومرزش کرتا تو عثانی سلطان کے یاس داوری کی فریاد لے کرچشخ جاتے۔ای سلطے میں بیال کے دوافراد عثانی سلطان کے یاس داوری کی فریاد لے کرچشخ جاتے۔ای سلطے میں بیال کے دوافراد

قرابوسف ترکمان اورسلطان احمد جلائز سلطان بایزید کے پاس آئی کر پناہ لیے ہوئے تھے اور سلطان نے ان گواپ مقبوضات میں رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ تسطنطنیہ کا حکمران جس کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا۔ اے اس کی خبر ہوگئی اور اس نے تیمور لنگ کو اس کی اطلاع دے کراسے سلطان بایزید کے خلاف اُبھارنے کی کوشش کی۔ چیاس سال بہلے:

بيه مكار قيصر سلطان بايزيد سے فنگست كھا كراس كا باج گذار بنا ہوا تھالىكىن درير د ہ اس کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتا تھا۔ سلطان نے ایک مرجبہ اس کی شرارتوں اور وعدہ فکنی ہے مجبور ہوکر قسطنطنیہ کا محاصرہ کرلیا تھالیکن اس نے حیالا کی دکھائی اور سلطان ہے وعده کرایا که آینده کثیر رقم خراج میں اوا کرنے کے علاوہ تسطنطنیہ میں ایک محلے مسلمانوں کے لیے خاص کردے گا جہاں ان کو جامع مسجد بنانے کی بھی اجازت ہوگی اور ایک قاضی بھی مقرر ہوگا جومسلمانوں کے تمام معاملات میں جاکم ہوگا اورمسلمان تا جروں کو بھی ہمیشم کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔انشرائظ پرسلطان بایز پدرضامند ہوگیااوراس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ أشاليا ورنہ جو كارنامہ 857ھ ميں سلطان محمد قاتح كے ہاتھوں بورا ہوا وہ بچياس سال قبل سلطان بایزید کے ہاتھوں بورا ہوجا تا۔ سلطان سے سلح کر لینے کے باوجود قیصر بوریی سلطنة الكوسلطان كے خلاف أبھار نے اورعثانی مقبوضات برحمله آور ہونے بلكه سلطنت عثانية كوختم كردينے كے ليے ورغلاتا رہتا تھا۔ چنانچہ جب سلطان قسطنطنية كا محاصرہ أشاكر ا بن ایشیائی سلطنت میں آ گیا تو پورپ میں اس کے خلاف سازش پنیے لگی۔ يورپول کي فرياد:

ہوا یوں کہ 795 ھ میں سلطان نے اپنے بڑے لڑکے سلیمان پاشا کو بلغار سے گمہم پر روانہ کیا۔سلیمان پاشانے تین ہفتوں کے محاصرے کے بعد بلغار سے فتح کراہیا۔ یہاں کا

شاہی خاندان فتم ہوگیا اور سارا ملک سلطنت عثانیہ میں داخل ہوگیا۔ بلغاریہ کی سرحدیں منگری ہے ملتی تھیں۔ ہنگری کوخطرہ لاحق ہوا تو اس نے اپنے تحفظ کے لیے یورپ کی تمام طاقتوں سے فریاد کی۔ (اس جملے کو ذرا پھر ہے پڑھیے۔ ایک مسلمان فر مانروا کے مقابلے کے لیے شیر دل بورپی اینے سب بھائی بندوں کورہائی دے رہے تھے ) روم کے بوپ نے بھی اس کی تا پید کی اور سلیبی جنگ کا اعلان کردیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی ویکھتے مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم الشان صلیبی لشکر وجود میں آ گیا۔ سلطان بایزید کے والد سلطان مراد کے عہد میں بھی پوریی طاقتوں نے اتحاد کیا تھااور کوسوو کے میدان میں شکست کھائی تھی ،مگراپ کی مرتبہ یورپ کی تقریباً تمام ہی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف جمع ہوگئ تھیں۔اس کی وجہ یہ تھی کہ پورپ کے دوبڑے مذہبی مراکز روم و یونان کے کلیسانے اتحاد کرانیا تھا۔اورروم کے یوپ (جس کے بارے میں سلطان بایزید کہتا تھا کہ اس کے گرجامیں اپنے گھوڑے کو دانہ کھلاؤں گا) نے املان کیا کہ جو میسائی آسٹر یا یا ہٹکری پیٹی کرمسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوگاوہ کنا ہوں ہے بالکل یاک ہوجائے گا۔ادھرفرانس اورانگستان میں جنگ چیزی ہوئی تھی انگر یورپ کے بااثر محکمرانوں نے دونوں کے درمیان جنگ بندی کرواکر انہیں مسلمانوں کے مقابلے میں لاأ تارا۔ اس طرح پہلی مرتبہ مغربی بیرب بھی مسلمانوں کےخلاف خم گھونگ کر میدان میں اُتر آیا۔

غرور کی انتہا:

جنگری میں جمع ہونے والی ان اتحادی افوائ کی تعدادا کیا ہیان کی جاتی ہے۔
اس میں خاص بات میتی کہ جرملک نے اپنے مانے ہوئے تجربہ کارسید سالا راور پنے ہوئے
آ زمودہ کارفوجی جمعے تھے۔ مؤرفین نے لکھا ہے کہ پیشکراس اعتبار سے منظر دفھا کہاں کے
تمام سیاجی اور سید سالار دنیا کے بہترین اور منتخب جنگجو تھے۔ خود عیسائیوں کو بھی اس بات کا

احساس تھا۔ چنانچہ وہ ندصرف سے ہنگری کی مدوکرنا چاہتے سے بلکہ ان صلیبوں کے منصوبے سے کہ ہنگری میں سلمانوں کی قوت اور دینے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف بڑھیں اور شام میں واغل ہوکر ارش مقدی پر قبعنہ کر کے سلطان صلاح اللہ بن ابو بی رحمتہ اللہ علیہ ہے ہاتھوں چنچنے والی شکست کا انقام بھی لیں۔ اس لشکر کے کمانڈروں کو اپنی کنژت، قوت اور تجرب پر اتنا تھمنڈ آ گیا تھا کہ وہ برطا کہا کرتے سے کہ اگر آسان بھی ہم پر ٹوٹ پڑا تو (نعوذ باللہ) ہم اے اپنے تیروں کی نوک پر روک لیس کے الغرض یورپ کے مشرق سے اٹلی ، آسٹر یا بہنگری ، پولینڈ ، جرمنی اور مغرب سے فرانس اور انگلینڈ کی مابینا زمتحدہ فوجوں پر مشتمل بیٹڈ کی ڈل نمالشکر ہنگری کے بادشاہ بجسمنڈ کی قیادت میں سلطان بایز ید پر حملے کے مشتمل بیٹڈ کی ڈل نمالشکر ہنگری کے بادشاہ بجسمنڈ کی قیادت میں سلطان بایز ید پر حملے کے لیے بڑھا۔ شطنطند کا قیصر چونکہ ہروقت سلطان کی شوکروں میں رہتا تھا ، اس لیے اعلانیان کے کھوکروں میں رہتا تھا ، اس لیے اعلانیان کے کھوکروں میں رہتا تھا ، اس لیے اعلانیان کے کھوکروں میں رہتا تھا ، اس لیے اعلانیان کے کھوکروں میں رہتا تھا ، اس لیے اعلانیان کے کھوکروں میں رہتا تھا ، اس لیے اعلانیان کے کھوکروں میں رہتا تھا ، اس لیے اعلانیان کے کھوکروں میں رہتا تھا ، اس کی اعتاد ہوں اور کی اور کھوکروں میں رہتا تھا ، اس کے اعلانے اور کھوکر کے اور کھوکر کی اور کھوکر کوں میں رہتا تھا ، اس کے اعلانے کا وہوں کو کھوکر کو کھوکر کی اور کھوکر کو کی اور کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کے کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کھوکر کو کھوکر کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کھوکر کو کھوکر کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کھوکر کھوکر کھوکر کھوکر کھوکر کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کھوکر کو کھوکر کھوکر کو کھوکر کھوکر کھوکر کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کھوکر کھوکر کھوکر کو کھوکر کھوکر کھوکر کھوکر کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کھوکر کو کھوکر کھوکر کھوکر کو کھوکر کو کھوکر کو ک

گر جناطوفان:

صیببی عیمائیوں کا بیسیاب جب خطرناک ارادے لے کر روانہ ہوا تو سلطان

ہایزیدا پی وسیع سلطنت کے ایشیائی علاقے میں تھا۔ صیببی جنگہورائے میں لوٹ مارکرتے

ہوئے چلے۔ جو بھی مسلمان ملتا اے تہ تینج کرتے جاتے تھے۔ فرانس ہے آئے ہوئے
مدوگاروں نے چونکہ سلطان کی شہرت بہت نی تھی ،اے دیکھانہ تھا، نہ بھی مسلمانوں سے دو

ہاتھ کیے تھے اس لیے وہ نسبتا زیادہ جوش وخروش کا مظاہرہ کررہ سے تھے۔ سلطان اپ

دارالسلطنت ہے بہت دورتھا۔ اگر صلیبیوں کا لشکراس رفتارہ چیتار ہتا تو عین ممکن تھا کہ

سلطان کے اپنے دارالسلطنت واپس چینچنے سے قبل بیوباں بھی پہنتے جاتے اورسلطان کو سخت

پریشانی اورمشکل کا سامنا کرنا بڑتا، مگراس موقع پرایک ترک کمانڈر نے سے اورجوانم دمجاہد

ہونے کا ثبوت و ہے ہوئے تن تنہا اس اتحادی انتگری طوفانی یلغار گورو کے رکھا۔ چنا نچے جب
صلیبی اوٹ ماراور قبل و غارت کرتے ہوئے اس کے شہرنا تکو پولس کے سامنے پنچے تو یوغلان
ب نامی اس کمانڈر نے بتھیار ڈالنے ہے انکار کر دیا اور محاصرہ کی انتہائی شدت کے باوجود
جیرت انگیز شجاعت کے ساتھ وشنوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ سلطان کے لیے اتنا موقع کائی تھا۔
وہ آندھی اور طوفان کی طرح یورپ آپنچا۔ سیجی انشار فتو حات کے نشے میں غرق تھا۔ ان کے
وہ آندھی اور طوفان کی طرح یورپ آپنچا۔ سیجی انشار فتو حات کے نشے میں غرق تھا۔ ان ک
ہوکر وہ برملا کہتے تھے کہ سلطان اتن جلدان کے سروں پر آپنچے گا۔ اپنی کثرت سے مغرور
ہوکر دہ برملا کہتے تھے کہ سلطان ہماری کمثرت وقوت کا حال من کر یورپ کے ساحل پر
اُٹر نے کی جرائت بھی نہ کر سکے گالیکن سلطان بجل کی میں سرعت سے ناگو پولس کے محاصر سے
کے دوران می گرجے طوفان کی طرح آپنچا۔ اس کی آمدگی اطلاع پاکر عیسائی افوائ میں
سلیلی چگئی۔

### گھمسان کارن:

یہ 23 ذی قعدہ 798ء کہ حتمبر 1396ء کا دن تھا جب بورپ کی سرزمین پر مسلمانوں اور سلیبی افوان کے درمیان گھرسان کارن پڑا۔ فرانسین کمانڈروں کوسلطان سے مقابلہ کاشوق تھا اس لیے وہ آگ آگ بھے، مگر جلد ہی انہیں اپنی تعلقی کا احساس ہوگیا۔ معرکہ ناکلو پولس کے نام سے مشہور یہ جنگ جے عثانی دور کی مشہور جنگ کہا جاتا ہے، تین معرکہ ناکلو پولس کے نام سے مشہور یہ جنگ جے عثانی دور کی مشہور جنگ کہا جاتا ہے، تین محفظے کے مخضر وقت میں مسلمانوں کے حق میں ختم ہوگئی۔ سلیبی اتحاد یوں کوشکست فاش ہوئی۔ ان کے جزاروں سپاہی کام آئے اوران کے خون سے میدان جنگ لالہ زار بن گیا۔ دس ہزار کے قریب گرفتار ہوئے جن میں پچیس بڑے کمانڈر اور شہزادے بھی تھے۔ شاہ مشکری بڑی مشکل سے جان بچا کر بھا گا۔ اس عظیم الشان فتح کی خبر اسلامی مما لک میں پیچیاتو ہر جگہ مسرت اور خوشی سے شکرانہ اوا کیا گیا۔ فتح کے بعد سلطان ان عیسائی سرداروں اور ہر جگہ مسرت اور خوشی سے شکرانہ اوا کیا گیا۔ فتح کے بعد سلطان ان عیسائی سرداروں اور

ریاستوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے غداری کی تھی۔ چنانچے اس نے یونان ہسلی وغیرہ پر ہملہ کر کے انہیں فنح کرلیا۔ قسطنطنیہ کے قیصر نے بھی چونکہ در پردہ غداری کی تھی اس لیے سلطان نے اسے بھی فنح کرنیا۔ اس کی بے نظیر شجاعت بہادری اور مہمات سر سلطان نے اسے بھی فنح کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ اس کی بے نظیر شجاعت بہادری اور مہمات سر کرنے کے شوق کود کھے کر قطعاً مشکل نہ تھا کہ قسطنطنیہ فنح نہ ہوتا امگر اس موقع پروہ سانحہ پیش آ گیا جواس مضمون کا اصل موضوع ہے۔

# حسرتول كامدفن

## قيصر كي حيال:

معرکہ ناکو پولس میں قسطنطنیہ کے قیصر (رومی حکمرانوں کا شاہا نہ لقب) نے عیسائی
اتھاد پول سے جو باہمی گئے جوڑ کیا تھا اور جس طرح کی ریشہ دوانیاں کی تھیں ،اس کا انجام اب
اسے قریب نظر آ رہا تھا۔ اے معلوم تھا کہ عثانی سلطان غداری کو بھی معاف شکرے گا اور
جیسی مرتبہ کی طرح خراج و فیمرہ دے کر بھی وہ اپنی جان نہ بچا سکے گا ،الہذا اپنی مجبوری اور
ذات کو دکھے کراس نے ایک خطرناک چال چلی۔ وہ دکھے چکا تھا کہ اس کے ہم مذہب پور پی
عیسائیوں میں سے کوئی سلطان کا مقابلہ نہیں کرسکتا ،الہذا اس مرتبہ اس کی گوشش میہ ہوئی کہ کسی
طرح سلطان تیمور لنگ کو ہرا حیختہ کر کے سلطان ہا پزید بلدرم کے مقابلے پر لا گھڑ اکر ہے۔
چنانچہ دونوں کے درمیان جذبہ رقابت بڑھانے کے لیے اس نے انتہائی چاپلوی اور مکاری
سے کام لیتے ہوئے تیمور کو ایک خطاکھا۔ یہ خط مولانا اکبرشاہ خان نجیب آبادی کی روایت
کے مطابق کچھ ہوں تھا:

"ميري سلطنت بهت پراني ب-آنخضرت صلى الله عليه وسلم اورخلفائ راشدين

کے زمانے میں بھی فنطنطنیہ کے اندر ہماری سلطنت موجودتھی۔ اس کے بعد ہنوامیہ اور بنوعباس كے زمانے ميں بھى خلفاء سے بار ہا ہمارى صلح ہوئى اوركسى نے قسطنطنيہ كے لينے كا قصد نہیں فرمایا، نیکن اب عثانی سلطان نے ہمارے اکثر مقبوضات چھین لیے ہیں اور ہمارے دارالسلطنت فتطنطنیہ پر اُس کا دانت ہے۔الی حالت میں بخت مجبور ہوکر ہم آ پ ے امداد کے خواہاں ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کے سواہم ادر کسی سے امداد ما تک بھی نہیں عکتے۔آپکواگر بایز یدخان بلدرم کے مسلمان اور جمارے عیسائی ہونے کا خیال ہوتو آپ کو واضح رہے کہ بایز بیرخان کو اس طرح یورپ میں مسلسل فتو حات حاصل ہور ہی ہیں اُس کی طاقت بڑی تیز رفتاری ہے ترقی یذیر ہے۔ وہ بہت جلداس طرف ہے مطمئن اور فارغ جوکر آپ کے مقبوضہ ممالک پرحملہ آور ہوگا اور اُس وفت آپ کو اُس کے زیر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بایز بدخان نے سلطان احمد جلائز اور قر ایوسف تر کمان کوجوآ ہے کے مفرور باغی ہیں ،اپنے یہاں عزت کے ساتھ مہمان رکھ چھوڑ ا ہے اور بید دونوں باغی اُس کو آپ کے خلاف جنگ کرنے اور مشورہ دینے میں برابر مصروف ہیں۔ یہ بات بھی آپ کے ليے پچھ مے بعزتی کی نہیں ہے کہ آپ کے باغی سلطان بایزیدخان کے پاس اس طرح عزت واکرام کے ساتھ رہیں اور آپ اُن کو واپس طنب نہ کرسکیں ۔ پس مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایشیائے کو چک پرحملہ کریں ، کیونکہ اس ملک کوقد رتی طور پر آپ کے قیضے میں رہنا جا ہے اور بایز بدخان بلدرم کے فتنے ہے ہم کو بچائیں۔ ہم ہے جو کچھمکن ہوگا آپ كي امدادكريں گے۔"(تاريخ اسلام:1357،1358)

#### جذبهُ رقابت:

تیموراس وقت ہندوستان کی فتح سے تازہ تازہ فارغ ہوا تھا۔اس کالشکر ملتان اور دہلی سے ہوتا ہوا دریائے گنگا کے کنارے پہنچ چکا تھااورا بوہ ہندوستان کے مشرقی صوبوں

کی طرف بڑھے کا قصد کررہا تھا۔ ہندوستان کی فنخ کی تحمیل کے بعداس کی تر کتازیوں کا رُخ چین کی طرف ہوتا ہمین قیصر روم کی سازش اپنا کام دکھا چکی تھی۔ تیمورا کرچہ جمجھتا تھا کہ عیسائی فرمانروااس کواستعال کر کے اپنی سلطنت کا تحفظ اور ذاتی اغراض کی پیخیل جا ہتا ہے۔ چنا نجیاس نے بغیر کچھ کیے قاصد کو واپس کر دیا ، مگراس خط میں کچھاس انداز سے باغیوں کی یناہ دہی اور تیمور کے مقبوضات پر حملے کے خطرے کو بیان کیا گیا تھا کہ یہ یا تیں اے رہ رہ کر ستاتی تھیں ،حتیٰ کہاں کا دل ہندوستان ہے اُ جائے ہو گیا اور وہ اس نومفتو حہ ملک کو بغیر کسی معقول انتظام کے چھوڑ کراہنے یا پیر تخت سمرفند کو والیس روانہ ہوا۔اس کی زندگی کا بیٹازگ مرحلہ تھا۔ اگر اس وقت وہ اپنے جذبہ رقابت پر قابو پالیتنا اور سلطان بایزید کو بورپ کے عیسائیوں سے جہاد کے لیے آ زاد چھوڑ دیتا تو بیاس کے اور تمام مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ مسود اور نائکو پولس کے معرکوں نے عیسائیت کے تن سے جان نکال لی تھی اور سلطان بایزید کی اٹلی کو فتح کر ہے اس کے مرکزی گرجامیں اپنے گھوڑے کو وانہ کھلانے کی دیرین تمنا کی تحیل کاوفت قریب آ گیا تھا اوراگروہ قط طنیہ فنچ کر کے بوری کے اندر بڑھتا جلا جا تا تو ندا ندلس مسلمانوں کے ہاتھ ہے جا تا اور ندائگریز وں جیسی موذی قوم چندصد یوں بعد عالم اسلام کے امن وسکون کو نہ و ہالا کرنے کے لیے جزائز برطانیہ ہے یا ہڑگئی الیکن افسوس کہ تیمور نے دنیا کوتو فٹخ کرلیا ، تکرا ہے نفس پر قابونہ یا سکا۔ نفس کے بیمند ہے:

اس سے بجا طور پر بیاتو تع تھی کہ وہ قیصر کو ایسا مایوں کن جواب دیتا جیسا ساڑھے سات سوسال پہلے جھٹرت معاویہ رضی اللہ عندنے قیصر روم کے ای طرح کے خط کے جواب میں دیا تھا۔ اس وفت کے قیصر نے بھی اس طرح کی جال چلنے کی کوشش کی تھی ، مگر حصرت معاویہ رضی اللہ عند چوتکہ جلیل القدر صحابی متھے اور رسول اکرم صلی اللہ عند چوتکہ جلیل القدر صحابی متھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و

تربیت کی برکت سے نفس کی آلائشوں ہے چھنکارا حاصل کر چکے تھے،اس کیے آپ قیصر کے ور ندانے میں نہ آئے ، بلکہ اے وہ جواب دیا جوسحا بہرام رضی الله عنهم کے تزکیہ نفوس پر شاہد عدل اور مسلمانوں کے لیے باہمی اختلافات کے موقع پر بہترین راہنماہے۔آپ نے قیصر کولکھا: ''اگر تیرے مقالبے کے لیے علی (رضی اللہ عنہ ) کے نشکر کو پیش قدی کرنی پڑی تو اس کے شکرے سب سے پہلے جو سردار تھے برحملہ آور ہوگا۔ وہ معاوید (رضی اللہ عند) ہوگا۔'' مگر تیمور کوعلماء ومشاخ کی صحبت نصیب نتھی جواے انسان کے باطن کی آلود گیوں اوران کے نقصانات ہے آگاہ کرتے اوراس بات پر آ مادہ کرتے کہ وہ اپنے نقس کے مفلی تقاضول برصبر كرے، جذب غضب و رقابت بر قابو بائے اور اسلام اور مسلمانوں كے فائدے کی خاطرع ثانی سلطان کا اگر گوئی قصور ہے بھی تو اس سے صرف نظر کرے، مگرافسوس کہ وہ بیسعادت مندانہ فیصلہ نہ کر سکا، بلکہ اپنے نفس کے پہندوں میں گرفتار ہوکراس بات یرآ مادہ ہوگیا کہ سلطان بایزیدے دورو ہاتھ کر کے اس بات کا فیصلہ کرلیا جائے کہ ہم دونوں میں ہے کس کورنیا کا فاتح بنتا جاہے۔

بلقان كاشير:

ادھرسلطان بایزید بلدرم اس کے تمام ارادوں سے بے جبر ہنگری و آسٹریا (وسطی
یورپ کے دوشہورملک) کی فقوصات کو پایئے تھیل تک پہنچا کرفنطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا
تاکہ یہاں سے جلد فارغ ہوکراٹلی کی طرف متوجہ ہواور پاپائے روم کی مزاج پری کرے۔
اسے ہرگزیہ خطرہ ندتھا کہ تیمورلنگ قیصر کا حمایت بن کراس سے لڑنے آئے گا اور نہ بتی اسے
تیمورکا کچھ خوف تھا کیونکہ اپنی فطری شجاعت کے سبب وہ تیمورکی فقو حات اور اس کے رعب
و دبد ہے کا غلغلہ من کربھی اسے خاطر میں لاتا تھانہ اس سے مرعوب ہوتا تھا۔ تیمورکوسلطان
بایزیدگی اس حدسے بڑھی ہوئی ولیری اور اعلیٰ جنگی قابلیت کا احساس تھا اور اچھی طرح جانتا

تھا کہ پوری تیاری کے بغیراس کے سامنے گیا تو نا قابل شکست رہنے گا اعزازاس ہے چھن جائے گا اور وہ بلقان کے اس شیر کے ہاتھوں اپنار عب ود بد بداور عزت وسلطنت گنوا بیشے گا،
ابندا اس نے کسی متم کی عجلت کا مظاہر ہ نہ کیا بلکہ بڑی احتیاط کے ساتھ تیار یوں میں مصروف رہا اور اس طرح مسلمان کی قوت مسلمان ہی کے خلاف استعال کرنے کی ناپاک عیسائی سازش زیر زمین پہنے گئی ۔ سلطان ہا پزید کو جاسوسوں کے ذریعے اس کے ارادوں کی خبر پہنچی سازش نے احتیاطا اپنا کیا مطرف کو دونوں سلطنوں کی سرحد پرواقع سیواس نامی شہر تھیج دیا تا کہ اگر تیموراس طرف کو بڑھے تو اسے دو کے۔

#### طالات كاجر:

جیسا کہ پہلے تکھا جاچکا ہے کہ تمام ویکر عثانی سلطین کی طرح بایزید بلدرم بھی مسلمان بادشاہوں سے لڑنا کسی طرح درست نہ بھتا تھا،اس کی ایک بی تمناتھی کہ اور پی بیسائی جوشحہ ہوہوکرا سلامی مملکت پر مملم آ ورہوئے تھے۔کسی طرح ان کا زور تو ٹر اسلامی فتو عات کا سلسلہ سارے بورپ تک و سیج کرے۔ فلا ہر کی اسباب کے لحاظ ہے اور اس کے لخاظ ہے اور اس کے لئاظ ہیں شامل بھی تھا، لئکر میں شامل بھی بھا، ورہوئے ہوئے وہ اس کا پوری طرح اہل بھی تھا، مگر قسمت کا لکھا کہیے یا پچھاور کہ کسی گلمہ گو پر تلوار نہ اُٹھانے کے تو می عزم کے باوجود حالات ایسے ہوئے جائے کہ قسطنطنیہ کا محاصرہ اُٹھا کر تیمور کے مدمقابل آنے پر مجبور ہوگیا۔ تیمور نے تمام تیاریاں کر لینے کے بعد اسے خطائف کہ ہمارے باغی سرداروں کو ہمارے بوالی سے خوالے کرو۔ سلطان اپنی غیرت کے خلاف سے مطالبہ کس طرح مضافر کر منظور کرسکتا تھا؟ جنانچاس نے صاف انگار کردیا۔ اگر چیسرداروں کا معاملہ پچھالیا ہم نے تھا کہ بیدونوں مظلم مسلمان فائے آئیں میں مکراجاتے ،گر قیصر روم کی لگائی ہوئی آگ اپنا کام دکھا چکی تھی۔ مسلمان فائے آئیں میں مکراجاتے ،گر قیصر روم کی لگائی ہوئی آگ اپنا کام دکھا چکی تھی۔ مسلمان فائے آئیں میں مکراجاتے ،گر قیصر روم کی لگائی ہوئی آگ اپنا کام دکھا چکی تھی۔ تیمور نے نہ دیکھا کہ بایز یہ کتنی بڑی مہم کا بیڑ ااٹھائے ہوئے ہواراس موقع پراس کی توجہ سے اور اس کوقع پراس کی توجہ ہور نے نہ دیکھا کہ بایز یہ کتنی بڑی مہم کا بیڑ ااٹھائے ہوئے ہو اور اس موقع پراس کی توجہ

ہٹانا یا اس کی طاقت کو کمز ورکر نامسلمانوں کے لیے زبر دست نقصان کا یاعث ہوسکتا ہے۔ خود اس نے اپنی ہیبت ناک طاقت وسلطنت کے باوجود کا فرممالک پرحملوں کی بجائے مسلمان علاقوں پر ہی پورش کی تھی ۔لہذااس ہےمسلمانوں کو کوئی خاص فائدہ نہ پہنچ رہاتھا، جبکہ بایزید کی تمام معرکہ آرائیاں اب تک اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف تھیں، وہ مسلمان حکمرانوں سے مخالفت مول لینے ہے حتی الا مکان بیتا چلا آ رہاتھا، مگرافسوں کہ تیمورنے اسلام کے لیے اس کی خدمات اور مسلمانوں کو اس سے پہنچنے والے نفع کی بروانہ کی اورخط کا جواب انگار میں ملنے پرآ گے بڑھ کرسیواس شہر کا محاصرہ کرلیااورسلطان بایزید کے بينے ارطغرل کو جار ہزار سیا ہوں سمیت شہید کر دیا۔

حسرتوں كامدن:

سلطان بایزیدجس نے اپنی آئکھوں میں فتح پورپ کے خواب سجائے ہوئے تھے تے مجبور ہوکر فنطنطنیہ کا محاصرہ اُٹھالیا اور سیواس کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ ایک لا کھہیں ہزارفوج تھی جبکہ تیمور کے شکر کی تعدادیا نج لا کھیٹینی تھی اور بعض مؤرخین سات سے آٹھ لا کھ تک بھی بتاتے ہیں۔ سیواس کا میدان اتنی بڑی فوجوں کے لیے تنگ تھا،اس لیے بایزید کے آنے کی خبرس کر تیمور لنگ انگورہ نامی مقام کی طرف بڑھااوراس جگہ مسلمانوں کی دوعظیم طاقتیں ایک دوسرے کے بالمقابل صف آ را ہوگئیں۔( دیکھئے نقشے میں عبرتناک جگہ) دونوں طرف اسلامی دنیا کے منتخب، تج یہ کاراور بہا درجنگجو تھے، جس طرح مشرق میں تیور کا کوئی مقابل نہ تھا ،اس طرح مغرب میں کوئی طاقت بایزید کا سامنا کرنے کے قابل نہ تھی۔اگریہ آپس میں اُلجھنے کی بجائے کفارے مقابلے میں اپنی طاقت صرف کرتے تو بلاشبه دونوں میں اتنی صلاحیت تھی کہ شرق ہے مغرب تک کواسلام کی جھولی میں لا ڈالتے، مگرافسوس کہ یہ ساری حسرتیں انگورہ کے میدان میں دفن ہوگئیں۔ تیمور کی افواج سلطان

بایزید کے شکر سے کئی گنازیا دہ تھی مگر سلطان بایزیداوراس کی فوج کی بہاوری بھی شہرہُ آفاق تھی ،انہوں نے جنگ سے منہ نہ موڑ الہذاونیا کے دوعظیم فاتح اور بلند مرتبہ بہادرانگورہ کے میدان میں ایک دوسرے کو نیچا میدان میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے دوسمندر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جوش میں آکرایک دوسرے کی طرف بڑھے اور ایک ہیبت ناک جنگ وقوع یذیر ہوئی۔

أميدول كي يامالي:

19 ذى الحجه 804 ءمطابق 20 جولا كى 1402 ء كويه دونوں غضبنا ك شير آپس ميں تکرائے۔اس زور کی معرکہ آرائی تھی کہ چٹم فلک نے خال خال ہی دیکھی ہوگی۔ تیمور کی فوج تعداد میں کئی گنا زیاد واور تاز ہ دم تھی ، مگرعثانی افواج نے انہیں کسی طرح بھی مناسب جواب نہ ملنے کاشکوہ ندہونے دیا۔اس روز بایزیدنے سیہ سالاری کے جوہر دکھانے کے ساتھ ایک بہادر سیابی کی طرف بذات خودصف شکن حملے کیے، اس کی بہادرفوج نے بھی اس كى تقليد ميں مردائگى كا خوب خوب حق ادا كيا ادر كئى مرتبه تيمورى دستوں كوالث ڈ الا \_مگر عین اس وفت جب جنگ فیصله کن مرحلے میں داخل ہور ہی تھی ،عثانی افواج کو بیصد مہ پہنچا کہ اس کی فوج میں ہے تا تاریوں کے پچھوستے غداری کرکے تیمور کے ساتھ جا ملے ، بابزید کے گئی جا نثار مارے گئے تھے اور اس کے ساتھ اس کی خصوصی فوج کے مختصر دیتے رہ گئے تھے، مگراس مختصرفوج نے بھی اس روز جس حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا،س کی مثال خود عثانی افواج میں بھی کم ہی یائی جاتی ہے۔ایک مرتبہ تو سلطان بایزید دشمن کی صفیں چیر کراس مقام تک پہنچ گیا جہاں تیمور کھڑاا پنی افواج کولڑا رہا تھا،مگرعثانی افواج تھکن ،غداری اور قلت تعداد کے سبب چور ہو چکی تھیں ، لہٰذامغرب کے وقت جب کہ بایزید کے قریبی تمام ساتھی مارے جا چکے تھے،اس عثمانی شیر کوبعض روایات کے مطابق کمندیں ڈال کراوربعض

روایات کے مطابق گھوڑے کے ٹھوکر کھا کر گرجانے سے گرفتار کرلیا گیااوراس طرح اندھیرا ہوتے ہونے میدان انگورہ میں اسلامی دنیا کی وہ تمام امیدیں دم توڑ گئیں جوسلطان بایزید کی ذات سے وابستہ تھیں۔اناللہ واناالیہ راجعون۔ سینے کا داغ:

سلطان بایزید کا انگورہ کے میدان میں گرفتار ہوجانا ایسا واقعہ ہے جس کے تصور سے باختیارقلب برحسرت وغم کا جوم جھاجا تا ہے۔اگراس جنگ میں تیمورکوشکست ہوتی تو تیمور کونو نقصان پنچیا،لیکن عالم اسلام کواس کی شکست سے کسی نقصان کا اندیشہ نہ تھا کیونکہ جو مشرقی ممالک تیمور کے قبضے میں تھےان کے بارے میں ہرگزیہ خطرہ نہ تھا کہ یہ ممالک کسی غیرندہب کی حکومت میں شامل ہوجا کیں گے، مگر بایزید کی شکست سے عالم اسلام کوسخت نقصان پہنچا۔ پورپ کی طرف اسلام کی پیش قدمی رک گئی۔ نیم مردہ عیسائی پھر سے سکون و اطمینان کا سانس لینے لگے، بلکہ انہوں نے طاقتور ہوکر اندلس مسلمانوں سے چھین لیا۔اس طرح بورب جواسلامی براعظم ننے کے قریب ہوگیا تھا۔عیسائی براعظم رہ گیا جہاں آج کل یے کھیے مسلمانوں کے خون سے ہولی تھیلی جارہی ہے اور بیسب کچھاکی مسلمان کے ہاتھوں معمولی بات بردوسرے سلمان کو پہنچائے جانے والے نقصان کے سبب ہوا۔ آ وافسوس! ول کے پھپھولے جل اُٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تھر کے آنسو:

سلطان بایزید جبیما فطری بها در شخص قید کی زندگی برداشت نه کرسکتا تھا لاہذا وہ اس کیفیت کو زیا دہ عرصہ سہ نہ سکا اور صرف آٹھ مہینے بعد ہی اس کی عقالی روح اس کے شیر جیسے جسم سے یرواز کرگئی۔ اس جلیل القدر سلطان کی بیعبرت انگیز موت ایسا در دناک واقعہ

تھی کہ مؤرخین کی تصریح کے مطابق تیمور جیسے تقی القلب انسان کے بھی آنسونکل آئے۔ اس نے بایزید کے بیٹے موئ کو جوخو دبھی قید میں تھا۔ آ زادکر کے اجازت دی کہاہے والد کی لاش لے جا کر عثانی سلاطین کے پہلومیں فین کرے۔ جنگ انگور و کا ذکر تیمور نے اپنی نوزک ( یا د داشتوں ) میں کیا ہے مگر نہایت مجمل ومختصر ، حالا کلیہ بیاس کی زندگی کی وہ جنگ تھی جس میں بھیجے معنوں میں اے مضبوط مدمقابل ملاتھا۔اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ اسے بایز بدکی وفات براینی اس حرکت برسخت افسوس ہوا کہ اس نے عثانی سلطان اوراس کے لشکر کو کیوں تباہ کیا؟ یہی وجہ ہے کہ اس نے دوسری جنگوں کے برمکس اس فتح برفخر وخوشی کے جملے استعمال نہیں کیے۔ انہی یا د داشتوں سے پیجمی معلوم ہوتا ہے کہ اس ز مانہ کے تمام مسلمانوں نے اس کی اس فنچ کونہایت نفرت اور رنج کی نگاہ ہے دیکھا تھا۔ بایزید کے فوت ہونے کے بعد تیمور بھی زیادہ دنوں نہیں جیا۔ وہ سمرقند پہنچ کر چین پر چڑھائی کے ارادے ہےروانہ ہوا (شایدائے جرم کی تلافی کرنا جا ہتا ہو، کیونکہ سے پہلی چڑ ھائی تھی جووہ کسی غیرمسلم ملک پر کرر ہاتھا، اس سے قبل اس کی ساری زندگی مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگتے گزری تھی۔) اس وقت چین ہی ایس طاقت جواس کی تر کتازیوں کی جولان گاہ بن سکتی تھی ،گلررائے میں اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی پیے حسرت دل ہی میں رہ گئی۔ ڈشمن کی سازش ہے ان دوعظیم اور غیرمعمولی فاتھ حکمرانوں کے درمیان رقابت کی جوآ گ بربھی تھی اس نے مسلمانوں کی فتو حات اور ترقی کے امکانات کوایئے شعلوں میں لپیٹ کر تجسم کردیااورای طرح با جمی اختلافات ہے وہ نقصان ہوا جس کا خمیازہ آج یورپ کی تحقی ریاستیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمان بھگت رہے ہیں۔خدا جانے آبندہ کب کوئی ایسا فاتح پیداہوگا جودونوں کی نامکمل چیوڑی ہوئی مہموں کی پخیل کر کے پورے کرہ ارض کواسلام کی روشیٰ ہے منورکرے گا؟؟؟

# پاسفورس کے کنار بے

ال مضمون كا آغاز تاریخ کے ال دوسرے کمجے کے ذکر سے ہونا جاہیے جس میں شامتِ اعمال نے مسلمانوں کو نا قابل تلائی نقصان پہنچایا.....الیکن اس کمجے کے ذکر سے قبل برسمبل تذکرہ سلطنتِ عثانیہ کے اس سپوت کا ذکر کرتے چلیں جس نے ایساعد یم الشال کارنا مدانجام دیا جسے دیکھنے، سننے والے آج بھی انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں۔ نامور سالار کا نامور ہوتا:

سور ماؤل کوخاطر میں نہ لانے والےمسلمان اپنفس کے آگے شکست کھا جانے کے سبب الگاش چینل کومبور کرنے کی بجائے آج تک آبنائے باسفورس کے کنارے پٹاہ گزین ہیں۔ امیر تیمور کے ہاتھوں سلطان بایز بدکی گرفتاری کے بعد بظاہر سلطنت عثانیے کا خاتمہ ہو گیا تھا، قیسرا پنی سازش کی کامیابی برخوشی ہے پھولا نہ ساتا تھا اور پورے کا خیال تھا کہ ان کا وشمن ہمیشہ کے لیے فنا ہوگیا ہے لیکن سلطان بایزید کے بیٹے سلطان محمداول نے جیرت انگیز صلاحيتول كالمظاهره كرت ہوئے نەصرف سلطنت عثانيه كى ازمر نوتغمير وانتحكام كا فريضه سرانجام دیااور بورپ کویقین دلا دیا که وه اسلام کے تحفظ کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ 11 سال تے قلیل عرصے میں سلطنت کو سیای ، عسکری اور معاشی انتبار ہے اتنا مضبوط کر دیا کہ مؤرجین نے اتنی جلد نیاہ شدہ سلطنت کے ملبے ہے عظیم یا دشاہت کی نمود کو عدیم النظر واقعہ قرار دیتے ہوئے اس سلطان کو دولت عثانیہ کے لیے'' نوح'' کالقب دیا ہے۔ای باہمت سلطان کی تسل سے اس کے بوتے سلطان محمد ثانی نے جنم لیا جس کے شاندار کارناموں کے تذكرے كے ليے ہم اس مجلس كے اصل موضوع ہے انج اف كو گوارا كررہے ہيں۔ صديول پراني خواهش:

سلطان محمہ ٹائی آ ل عثان گاوہ نامور، اولوالعزم اور مجاہد تحکم ان گزرا ہے جورہ تی دنیا تک فاتح فسطند کے لقب کے ساتھ آ سان شہرت پر جگمگا تا رہے گا۔ سلطان محمہ فاتح قرون وسطی کے باہمت مسلمان نو جوانوں میں ہوہ گوہر آ بدارتھا جس کی نظیراس کا معاصر بورپ پورٹ ایک ہزارسال میں پیش نہیں کرسگا۔ وہ جب 21 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا تو قیصر قسطنطنیہ نے (جس کا نام پیلیو اوس PalacoLogus تھا) اپنی آ بائی عاوت کے مطابق نوعمر سلطان سے چھیڑ چھاڑ شروع کردی اور اس کے مقابلے میں تخت کا ایک اور مطابق نوعمر سلطان محمد کو وہ ایک بازوانے کی وسمکی دی۔ سلطان محمد کو وہ ایک نا تجربہ وہویدار کھڑ اکر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی وسمکی دی۔ سلطان محمد کو وہ ایک نا تجربہ

کار حکمران مجھتا تھالیکن جلد ہی اے معلوم ہوگیا کہ اس کی اس مجنونا نہ اوراحمقانہ ترکت نے باہمت نوجوان سلطان کوموقع فراہم کردیا ہے کہ وہ موجودہ قیصر سے اپنے وادا کا انتقام لینے کے ساتھ اپنے آباء داجداد کی وہ خواہش پوری کردکھائے جوصد یوں سے ان کے دلوں میں بلکورے لیتی تھی۔

قنطنطنه کے دو تخفے:

شهر قسطنطنیه مشرق ومغرب کے سنگھم پر واقع وہ مشخکم ومضبوط اور بظاہر نا قابل تسخیر قلعه بندشهر نقاجس کے فتح کی بشارت اور فاتحین کی فضیلت پیغمبرآ خرالز ماں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فر مائی تھی اور اس فضیلت کے حصول کے ليے مسلمان اب تک 12 مرتبہ اس شہر کا محاصرہ کر چکے تنے ۔ فتطنطنیہ درحقیقت ایشیا و یورپ کی حد فاصل پرواقع وہ ہیرا تھا جس کی کرنیں حوصلہ مند فاتھین کی آئکھوں کو خیرہ کئے دیتی تخييں ۔ پيشهرا ہے بہترین جغرافیائی محل وقوع،معتدل آب و ہوا،محفوظ اور وسیع بندرگاہ، كشاده بازارون، صاف شفاف سرگون، بلند و بالا عمارتون، عظیم الشان اور شاندار درس گاہوں کی وجہ سے دنیا بھر میں ثقافتی ،تہذیبی علمی ، ندہبی اور تجارتی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ بازنطینی سلطنت کا بیددارالحکومت اینے مضبوط قلعوں اور قدرتی حصار کے سبب حمله آوروں کے مقالعے میں صدیوں ہے چٹان کی طرح جما ہوا تھا۔ 658 قبل سے جواس کاس تعمیر ہے، ے لے کرسلطان محمد فاتح کے زمانے تک مسلمانوں کے 12 محاصروں کوملا کر 29 مرتبہاس کا محاصرہ ہو چکا تھا جس میں ہے 8 بہت زبر دست اور کا میاب تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کین اس شہر کی مضبوط دیواریں اب تک نا قابل تسخیر ثابت ہوئی تھیں۔ سلطان بایزید بلدرم کی جنگی صلاحیت کود مکی کر کہا جا سکتا تھا کہ وہ اے فتح کر لے گالیکن قدرت نے بیسعادت اس کے یوتے کے نصیب میں لکھی تھی جوعزم و ہمت اور حوصلہ و تدبیر میں ایک مثالی نو جوان مجاہد کا شاہ کار نمونہ تھا۔ آگے چلنے سے پہلے میہ بات جانے کے قابل ہے کہ تسطنطنیہ ہی وہ شہر ہے جس نے دنیا کو دو چیز دن سے متعارف کر دایا: روی قانون اور یونانی فلسفہ۔ روی قانون کی دھجیاں تو تاریخ کے تھیٹر وں نے بھیر کررکھ دیں کیکن یونانی فلسفہ دہ وبال ہے جو آج تک مسلمان اہل علم کے لیے در دسمرینا ہوا ہے اور حکمت کے نام سے مدارس میں پڑھا پڑھا یا جاتا ہے۔
جاتا ہے۔

تى پىش گوئيان:

صدیث کی دیگر کتابوں کے علاوہ سیجے بخاری شریف میں وہ احادیث موجود ہیں جن میں فتطنطنیہ برحملہ آور ہونے والے مسلم مجاہدین کی مغفرت کی بشارت کے ساتھ بیاشارہ ہے کہ اس پہلے حملے میں فتح نہ ہوگی کیونکہ حضور یا ک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قاتیین کی بجائے عاز یول کا ذکر فرمایا ہے:''اوّل جیش من أمتی یغزون مدینة قیصر مغفور لھیں. ''(میری امت میں ہے جولشکرسب سے پہلے تسطنطنیہ پر جہاد کرے گاوہ بخشا بخشاياب) البتدومري مديث من التفتحن القسطنطنية، ولنعم الجيش تلك البحيش، ولنعم الأمير أميرها . " (تم لوك ضرور تطنطفيه فتح كروك بيل فاتح الشكر اوراس کاامیر کیا ہی اجھے لوگ ہوں گے ) آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتح کی بشارت دی ہے اور قاتے مجاہدین اور ان کے امیر کی تعریف فر مائی ہے۔ سلطان محمد ثانی ارادوں کا اس قدر بلنداورعزم کااس قدر پخته مسلمان تھا کہاس کے سیرے نکاروں نے نتخ فشطنطنیہ کواس کے بچین کا خواب بتایا ہے۔ بیتی آئ جس عمر میں ہماری قوم کے بیچے مم اور ڈیڈے لالی یا پ ما تکنے، کارٹون سے دل بہلانے اور کھیلوں کے ریکارڈ یا در کھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنى عمر میں بیتاریخ ساز شخص و نیا کے سب ہے مشکل قلعے کو فتح کرنے کی تمنا دل میں یالتا تھا۔ حکومت ملنے کے بعداس نے اپنے اس عزم کو بیا کر دکھایا اور نبی کریم صلی انتدعلیہ وسلم کی

عظیم بشارت کامصداق بنا۔احادیث میں فنخ قسطنطنیہ کا ذکر دومر تنبہ آتا ہے۔ پہلی مرتبہ پورا ہو چکا ہے۔ دوسری مرتبہ اس کا تذکرہ علامات قیامت کے شمن میں ہے جب حضرت مہدی کی قیادت میں پیشہر فتح ہوگااورمسلمان ابھی مال غنیمت بھی تقتیم نہ کریا کیں گے کہ یہود کے عالمی لیڈر د جال کے خروج کی خبر ملے گی تو اس کے خاتمے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ قتطنطنیہ کی پہلی فتح سے بورپ کی جا بی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی مگر بورپ بھر بھی ہماری دسترس سے دور رہا اور آج ہم اس کے کنارے پر بیٹے اس سے پور پی یونین میں شمولیت کی التجا کررہے ہیں۔اب یہ بات ان شاء اللہ اس کی دوسری فنچ کے بعد یوری ہوکر رہے گی کہ بیہ خطہ اسلام کے سائے میں پناہ لے گا اور اس خطے کے پاسیوں نے جن براعظموں (امریکا اور آسٹریلیا) کو دریافت کرکے ان پرحکمرانی کاسکہ بٹھایا ہے وہ بھی ان شاءالله حلقه بگوش اسلام ہول گے۔جس طرح نبی صادق صلی الله علیہ وسلم کی پہلی بشارت حیرت انگیز طور پر بوری ہوئی ہے اسی طرح ان کی دوسری پیش گوئی بھی ضرور بوری ہوکر رہے گی اورمسلمان اپنی پہلی غلطی کا کفارہ ادا کر کے دم لیں گے۔ان شاءاللہ۔ معرکے کی تیاری:

سلطان محمد فاتح نے فتح قسطنطنیہ کی بشارت والی احادیث بھی من رکھی تھیں ، اسے

اپنے باپ دادا کی خاندانی وصیت بھی یا دھی اور قیصر قسطنطنیہ سے دادا کے انقام کا عہد بھی

اسے بے چین کئے ہوئے تھا کہ اسے میں قسطنطنیہ کے بازنطینی تھر ان نے اس کے باپ

سے کیا ہواسلح نامہ تو ڈکر اس کے علاقوں میں شورش پھیلانے کی دھمکی دی۔ یہ دھمکی 'آبیل
مجھے مار'' کا مصداق تھی اور اس واقعے نے سلطان کے دل میں اس شہر کو شخیر کرنے کے عزم

گ آگ اس قدر بڑھکائی کہ اس نے اس مہم کو اپنا حاصل زندگی بنالیا۔ وہ اس حوالے سے

شب وروز اس قدر متفکر رہتا تھا کہ رات بھر کروٹیس بداتا تھا اور کسی پہلوات چین نہ آتا تھا۔

شب وروز اس قدر متفکر رہتا تھا کہ رات بھر کروٹیس بداتا تھا اور کسی پہلوات چین نہ آتا تھا۔

ایک رات اس کا اضطراب اس قدر بڑھا کہ اس نے اپ وزیرظیل پاشا کوطاب کیا اور کہا کہ و کیمتے ہوکہ ہے۔ جینی ،اضطراب و بے قراری ہے میری کیا حالت ہے؟ میں تم ہے اور تمہارے رفقاءے ایک سوال کرتا ہوں کہ قسطنطنیہ لینے میں میری مدد کرو۔ وفاداروزیر نے عہد کیا کہ اس کا ساتھ دینے میں کمرنہیں چھوڑے گا۔ قسطنطنیہ چونکہ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت اور بازنطینی حکمرانوں کے لیے ایسا علین حصارتها جس کی محفوظ بناہ میں بیٹے کروہ عثمانی سلطنت کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھا اس لیے اس کا زیر کرنا سلطان کی مجبوری بھی بن چکا تھا لیکن وہ جذبات کو مقل کے اور حوصلہ کو تدبیر کے تا لی کا زیر کرنا سلطان کی مجبوری بھی بن چکا تھا لیکن وہ جذبات کو مقل کے اور حوصلہ کو تدبیر کے تا لی کے رکھتا تھا۔ وہ جا نتا تھا کہ اس کے سامنے وہ بخت تر بن مورچہ ہے جے اعلیٰ منصوبہ بندی ، بہتر بن تدبیر اور غیر معمولی شیاعت کے بختے رفتے کرنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اب تک کے محاصروں کا باریک شیاعت کے ایک اور ہم پہلوے ایک بنی سے بائزہ کے کرائی شروع کردی۔

یا سفورس کے کنارے:

وہ خود بہترین سالاراور ریاضی وانجینئر نگ کا ماہر تھا۔ مثانی بادشاہوں کی نشست گاہ
میں دنیا کا انقشداس نے سب سے پہلے آ ویزاں کیا تھا جے اس کے جانشین دیکھ دیکھ کرمزم و
حوصلہ عاصل کرتے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ جب بھی محاصر ہ کا میاب ہونے لگتا ہے تیسر
اپنی سازشی تدبیروں سے عثانی علاقوں میں پھوٹ ڈلواد یتا ہے۔ اس واسط پہلے اس نے
عدل وانصاف کے قیام اور بغاوت کے خاتے کے ذریعے اپنی پوری مملکت میں امن وامان
قائم کیا۔ اس نے اپنے دریا یہ دھمن ہنگری کے مشہور جنگہو سیسالار ہونیا ڈے سائم کرلی،
کرمانیہ کے سردار سے صلح کر کے اس کی لڑکی سے عقد کرلیا، قیصر کے بھائی موریا کے عالم
شخصے۔ سلطان نے ایک لشکر کو وہاں بھیج کران کی طرف سے کمک آنے کاراستہ مسدود کردیا۔

آ بنائے باسفوری کے ایک طرف ایشیا تھا اور ایک طرف یورپ۔ اس کے پرداد اسلطان بریزید نے ایشیائی ساحل پر قلعہ یعیر گیا تھا۔ سلطان تعمد فارج نے یور پی ساحل پر قلامہ یعیر گیا تھا۔ سلطان تعمد کا نظمہ کی فاصلے پر تھا۔ یہ قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا جو قسطنطنیہ کی فصیل سے صرف پانچ میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ قلعہ 856ء کے موسم سرما ہے قبل تیار ہوگیا اور آ بنائے باسفوری ( جہاں آ ن کل مسلم دنیا کا حسرت زدہ نو جوان یورپ جانے کے لیے سمندر میں ڈوب کر جانیں گنواتا ہے یا سرحدی محافظوں کے بیضے پڑھ کر رسوا ہوتا ہے) دونوں طرف سے ترک مجابدین کے قبضے میں محافظوں کے بیضے کہ بھر واسود کو بھر واس طرف سے ترک مجابدین کے قبضے میں آگئی۔ نقشے میں دیکھے کہ بھر واسود کو بھر واسا میں میں دیکھے کہ بھر واسود کو بھر واسا میں جو جاتا ہے۔ آ گے جاکر یہی سمندر ( بھیرو آ آ بھین ) بھر مرہ کو بھیرو آ آ بھین کے جاکر یہی سمندر ( بھیرو آ آ بھین ) بھر متوسط میں ضم ہوجا تا ہے۔

# كارنامول كاكارنامه

## تخليقي سوچ كاشا بركار:

سلطان محمہ فاتے قسطنطنیہ کے اردگر دقدم جمانے اور کا صربے کی مکن رکاوٹیس دور کرنے کے ساتھ ساتھ آ زمودہ کا رمجابدین کے دستے تشکیل دے رہا تھا اور ان کے لیے تمام سامان اپنی ذاتی تگرانی میں مہیا کرنے کی مہم میں لگا ہوا تھا۔ قسطنطنیہ یور پی دنیا کا وہ سیا ک و میا سامان اپنی ذاتی تگرانی میں مہیا کرنے کی مہم میں لگا ہوا تھا۔ قسطنطنیہ یور پی دنیا کا وہ سیا ک فذہبی مرکز تھا جے فتح کرنے کے لیے روایتی جنگی تیاریاں کافی نہ تھی۔ سلطان کو اس امر کا احساس تھا اور وہ اپنی فیر معمولی عسکری ذبائت (Military Genius) کو کام میں لاتے ہوئے کوئی الیسی تدبیر سوج رہا تھا جو اس کے حریف کو ششدر اور چیرت زدہ کر کے رکھ دے اور اے سنجھنے کا موقع اس وقت تک نہ ملے جب تک قلت کی مضبوط پکڑا اس کو چیت نہ کردے۔ جنگ میں کامیا بی کے لیے پچھ تو قسمت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ آ سان و زمین کے مالک رُب کا تئات سے مدد کی دعا سلطان کا دائی معمول تھا۔ جنگ کے لیے روانہ جونے سے پہلے اس نے اپنے تمام مجاہدین کے ساتھ مل کردور گعت نماز پڑھی اور عاجزی و زاری کے ساتھ میں مسلسل استخارہ کرتا

تھا، نیز اپنے وقت کے مشہور بزرگان وین کی مجلس میں حاضری ویتا اور ان سے دعاؤں کی عاجز اند درخواست کرتا۔ اس حوالے سے آقائے شمس الدین اور آقائے بین نامی صاحب کشف اور ستجاب الدعوات بزرگوں کے نام ملتے ہیں۔ کامیاب کمانڈر کے لیے ایسی تخلیقی سوج بھی ضروری ہے جواسے روایتی طریقوں سے ہٹ کر انقلا فی طریقے ایجا دکرنے کی رہنمائی کرے درنہ وہ اپنی قوم کو فتح کا تحذیبیں دے سکتا۔ قدرت نے سلطان کو اس نعمت سے بھر پورنواز انھا اور اے ایسی نا قابلی تسخیر قوت ارادی دی تھی جو ناممکن کومکن کر دکھاتی ہے۔ اس نے اپنی زمیل سے کیے بعد دیگرے ایسے تین داؤ برآ مد کئے جو اس سے پہلے جات کے میدانوں میں نہ کھیلے گئے تھے۔

توپ اور مینار:

(1) سب سے پہلے اس نے تسطنطنیہ کی مطبوط فصیلوں کوتو ڑنے کے لیے خاص طور پر بھاری تو پیں بنوائیں جن کی اس زمانے میں نظیر نہ تھی ۔ مؤرضین کا دعویٰ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں قلعہ بند شہر کوتو ڑنے کے لیے تو یوں کا استعمال پہلی مرتبہ قسطنطنیہ میں ہوا تھا۔ سلطان نے ہنگری کے ایک انجینئر کی خدمات حاصل کر کے ایک تو چوائی جو اس کا ووزن کا گولہ ایک میل سے دور تک بھینگتی تھی ۔

(2) بھراس نے بہیوں پر چلنے والے لکڑی کے او نے او بھیار ہوائے جوشہر کی فصیل جینے او نے سے ان کے سرے پر برن کی شکل کا مور چہ ہوتا تھا اس میں مجابد بیٹھے تھے۔ ان میناروں کے ساتھ ایک لمبی سیڑھی بندھی ہوتی جس کوخندق کے پار قلعے کی فصیل پر رکھ کر پُل سابنالیا جاتا اورشہر کی دیوار پر اتر نے کی کوشش کی جاتی تھی ۔ قسطنطنیہ والوں نے جنگ کی غیر معمولی تیاری کی تھی۔ وہ تو پول سے منہدم ہونے والی فصیل کی جلدی سے مرمت کر دیے تھے اور مٹی کے تیل سے جلتے ہوئے گولے لکڑی کے برجوں پر بھینک کر انہیں

آگ لگا ویتے تھے لیکن سلطان اپنی وھن کا پکا تھا ، اس نے محاصرے کے دوران ایک تیسری تدبیر سو چی جوالیں دلچیپ وعجیب ، نا قابل یقین اورا نو کھی تھی کے سلطان کی ذبانت وفراست پرزماند آج تک انگشت بدندال ہے اوراس کی سوجھ اور عزم وہمت کی داددیتا ہے۔ ناممکن سے ممکن تک :

قسطنطنیہ کاشہر مثلث نماہے جس کے دوجھے یانی میں گھرے ہوئے تھے۔ ثال میں شاخ زریں (Golden Horn ،اس کے معنی ہیں ''سنبراسینگ''اس خلیج کی شکل سینگ کی ی تھی اور دھوپ پڑنے ہے اس کارنگ سنہرا ہوجا تا تھااس لیے اے'' گولڈن ہارن'' کہتے ہیں۔اس کے آبکہ طرف کی آبادی کا نام غلطہ اور دوسری طرف کا استنبول تھا۔غلطہ کو اب قاسم پاشا کہتے ہیں) اور جنوب میں بحر مرمرہ تھا۔ یزی فوجیس صرف مشرق ہے جملہ کرسکتی تحییں کیکن اس جانب سے کیے بعد دیگرے تین مضبوط دیواریشہر کی حفاظت کررہی تھیں جن کے اوپر 170 فٹ کے فاصلے سے برج ہے ہوئے تھے اور پچ میں 60 فٹ چوڑی اور 100 نٹ گہری خندق کھدی ہوئی تھی۔ سندر کی جانب سے شاخ زریں کے دہانے پر مضبوط آہنی زنجیرہ بندھا ہوا تھا جس کے ہوتے ہوئے کوئی جہازا ندرنیآ سکتا تھا۔ جنگ کے دنوں میں اس کی حفاظت 8 بڑے اور 20 چھوٹے جہاز کررے تھے۔اس طرح اس کو بچا طور پر دنیا کا سب سے زیادہ مشکلم اور مضبوط قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ سلطان نے محاصرے کے ابتدائی ایام میں اندازہ لگالیا کہ جب تک شاخ زریں کی خلیج جوآ بنائے باسفوری سے بطور شاخ قسطنطنیہ کے ساتھ چندمیل چلی گئی ہے کی طرف سے حملہ نہ ہوگا،شہر فتح نہ ہو سکے گا ۔۔۔۔۔ انکین اس خلیج کے دہانہ پر زبردست بحری قوت کی مدافعت کے سبب اس میں داخل ہونے کا سوچا بھی نہ جاسکتا تھا۔سلطان ای ادھیڑ بُن میں تھا کےمسلسل دعاؤں اور استخارے کی بدولت قدرت نے اس کی دھیمری کی اوراس کی ذیانت نے ایک دلیرانداور

نا قابل یقین حد تک جیرت انگیز فیصله کر کے دانوں دانت اس پرگامیا بی ہے عمل بھی کرڈالا۔
اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے بلکے جہاز وں اور فوجی گوداموں (گوله بارود اور سامان کے ذخیروں) کوشنگی کے دائے باسفوری کی بندرگاہ کے بالائی جصے میں منتقل کردیا جائے۔ یہ داستہ تقریباً دیں میل کا تھا ( نقشہ دیکھنے) اس کی زمین او نجی نجی ناہموارشی ، جگہ جگہ درختوں کے جھوٹے بڑے بڑے جھنڈ اور ٹیلے تھے گرسلطان کا عزم وارادہ ایسا مضبوط اور اس کے ساتھی ایسے جانثاراور فرما نبردارتھے کہ انہوں نے بظاہر ناممکن نظر آنے والی تجویز کومکن کردکھایا۔
مجر دہ کرامت اور استدرائے:

سلطان نے لکڑی کے شختے چر لی ملوا کر بچھوائے اور 12 جمادی الاول 857ھ بمطابق 22 ایریل 1453 ء کی رات 70 جنگی کشتیاں خفکی پر چلا کر'' گولڈن بارن' کے اندرلا پہنچا ئیں۔اس دوران غیرمتوقع حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہرفتم کے انتظامات کئے گئے تھے،سلطان کا بحری بیڑ ہ وشمن کومصروف رکھنے کے لیے سلسل گولہ باری بھی کرر ہا تھالیکن خشکی پر جہاز چلانے کا یہ کام اتنی پھرتی اور تیزی ہے ہوا کہ بازاطینیوں کو مداخلت کرنے بلکہای منصوب کو بمجھنے تک کا موقع ہی نہ ملا ۔ مبح اٹھ کر جب انہوں نے فصیل ہے ینچنظر ڈالی تو ان کی جیرت اورخوف کی انتہانہ رہی کہ نسبتاً چپوٹی اور ہلکی عثانی سنتیاں گولٹرن بارن کے وسط میں تیررہی تھیں اور بڑے بڑے بازنطینی جہاز دور کھڑ ہے حسرت و لے کسی ے انہیں تک رہے تھے کیونکہ خلیج کے اتھلا ہونے کے سبب وہ ان کے قریب بھی نہ آ سکتے تتھ۔ مؤرخین اور عسکری تجزید نگاروں نے سلطان کی اس تدبیر کو ایبا عظیم الشان اور غیرسعمولی کارنامه قرار دیا ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ایک جرمن مؤرخ آسٹیفن زویک نے اے انسانی تاریخ کا بے مثال واقعہ Almost without) (parallel in history) قرار دیے کے بعد مجروں کا مجرہ parallel in history)

(miracles) کہا ہے لیکن یہ تبھرہ سے جھے نہیں ،اس لیے کہ معجزہ تو وہ انو کھا اور غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے جو کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کسی اور شخص کے ہاتھ پر کوئی الیمی چیز ظاہر ہوتو آگر وہ نیک ہے تو کرامت اور بدہ تو استدراج (مہلت) کہلاتی ہے لیکن ان متیوں میں ظاہری اسباب اختیار نہیں کئے جاتے ،للہذا سلطان کا یہ کارنامہ معجزہ یا استدراج تو ہر گرنہیں کیکن کرامت بھی نہیں ، یہتو اس کے اعلیٰ و ماغ ،اس کے انجینئروں کی مہارت اور رضا کاروں کی محنت کا ٹمرہ ہے۔

### معرکے کی رات:

کاصرے کو اگر دن گزر گئے تھے اور سلطان نے ہر طرف سے اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ اب آخری اور فیصلہ کن حملے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے قبل اہلی شہر کو جال بجشی کے وعدے پر ہتھیارڈ النے گا پیغام بھیجا گیا مگرانہوں نے اپنے زعم میں دفاع کی بجر پور تیاریاں کر کھی تھیں ویے بھی ان کا سردارد لیراور بہادر آدی تھا (مسلم مؤرفیین نے دل کھول کر اس کی شجاعت کی تحریف کی اور داددی ہے ) اس نے خراج دینا قبول کیا لیکن شہر حوالے کرنے کی شجاعت کی تحریف کی اور داددی ہے ) اس نے خراج دینا قبول کیا لیکن شہر حوالے کرنے کی شجویز قبول نہ کی لبندا سلطان نے 18 بھادی الاول 857 ھے 27 بمطابق مئی مشاورت بلائی اور اگلے دن علی اصبح عام جملے کا اعلان کردیا گیا۔ یہ مطابق ما سلطان سے تام عثانی مجابدین نے ذکر وعبادت میں گزاری۔ مؤرفین کے مطابق مثانی مجابدین نے ذکر وعبادت میں گزاری۔ مؤرفین کے مطابق عثانی لئکر میں جگر چگر دو کر وعبادت میں گزاری۔ مؤرفین کے مطابق عثانی لئکر میں جگر چگر دو کو اولداور عن موجہدت کی غیر معمولی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ وخفی میں مصروف شھے۔ ان میں جوش و ولولداور عن موجہدت کی غیر معمولی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ ایک بہا در جانیاز:

ا گلے دن آخری معرکہ شروع ہوا۔ محصور بازنطینیوں نے غیر معمولی بہادری کا مظاہر دکیا۔ دونوں طرف ہے آگ اور خون کی بارش ہورہی تھی۔عزم مصمم کا ٹکراؤعزم

مصمم سے ہور ہا تھا۔حملہ جتنا سخت تھا مدا فعت بھی اتنی ہی سخت تھی۔ دوپہر تک زور دار معرکہ رہا۔ جانبین سے جوانمر دی اور شجاعت کے خوب خوب جو ہر دکھائے گئے۔ سلطان گھوڑے پرسوار،اینے پر دادا (سیجھلی قبط میں غلطی ہے دادالکھ دیا گیا ہے) سلطان بایزید بلدرم کی عاوت کے مطابق ہاتھ میں گر زتھاہے،اینے تیار کردہ 12 ہزار پرمشتمل خصوصی لشكر'' بني چري'' كي قيادت كرر ما تھا۔اس عدد ميں شايد په حکمت تھي كەحدىيث شريف ميں آتا ہے 12 ہزار آ دمی قلت کے سبب مغلوب نہیں ہوتے یعنی کسی اور سبب مثلاً گناہوں یا امیر کی عدم اطاعت کی وجہ سے شکست کھا ئیں تو کھا ئیں ، تعداد کی کمی ان کے لیے مسئلہ نہیں بنتی ۔ آخر کار دو پہر کے قریب جب زمین آگ کاسمندراور آسان دھویں کا بادل بن چکاتھا، دونوں طرف بے انتہا جوش وخروش تھا اور کو ئی بھی ہمت ہارنے پر تیار نہ تھا،'' پنی چری'' کاایک دلیرمجامد آغاحسن جو بردانندرست وتوانااور قوی ہیکل مجاہد تھا قلعہ کی فصیل پر سب سے پہلے قدم جمانے اور اسلامی حجنڈ الہرانے میں کامیاب ہوگیا۔ملتِ اسلامیہ اس بہاور جانیاز کا احسان نہیں بھول سکتی کہ اس نے اس ہنگامہ خیز معر کے میں فتح کی پہلی ا پینٹ اپنی جان دے کررکھی .....لیکن افسوس کہ آج کے کتنے مسلمان اس سعادت مند مجاہد کے نام پراینے بچے کا نام رکھتے ہیں؟ بلکہ کتنے ہی مسلمان جانتے ہیں کہ قسطنطنسہ کی فصیل پرسب سے پہلے کون سا مجاہد چڑھا تھا؟ آ غاحسن 30 ساتھیوں سمیت نا قابلِ عبور مستمجھی جانے والی نصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوگیا۔ اگر چہوہ اور اس کے 18 ساتھی فصیل پر لڑے گئے زبر دست معرکے میں جام شہادت نوش کرگئے لیکن انہوں نے دوسرے مجاہدین کے لیے اوپر چڑھنے کا راستہ ہموار کر دیا۔عثانی لشکر قلعے برٹوٹ پڑا اور اسے اپنی تیز وتند بلغار میں بہا تا ہوا لے گیا۔سلطان کی خواہش اور اعلان کے مطابق ظہر ہے پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگیا۔

### ا يک اور پيش گوئي:

ظہر کے وقت سلطان محمد ثانی فاتح فشطنطنیہ اینے وزراء، سیہ سالا روں اور مجاہدین کے ساتھ مینٹ رومانس کے دروازے ہے شہر میں داخل ہوا۔ بیرو بی درواز ہ ہے سب ہے زیادہ خونیں معر کہاڑا گیا تھااور قبصر قنطنطنیہ .....جس کی بہادری کااعتراف کرنا جا ہے کہ بہادری کی قدر بھی بہادری کا حصہ ہے۔۔۔۔۔۔ کہیں لڑت ہوئے مارا کیا تھا۔ واشح جو کہ اس کی موت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سی پیش گوئی بوری ہوئی تھی°'إذا هلک قیصر فلا قیصر بعده . ""جب قیصر بعده وی بحائے آل موکر بلاک موگالو يُحركونَى قيصر پيدانه ہوگا۔'' سلطان شہر ميں داخل ہوا اور کليوں بازاروں ہے گزرتے ہوئے آیاصوفیانا می کلیسا پینیا۔ تواضع کے اظہار کے لیےسر پرخاک کی مٹھی ڈالی۔اس موقع براس برشكر کے جذبات کی شدت ہے رفت طاری ہوگئی اور تسطنطنیہ کومفتوح اوراجڑا ہواد مکھ کرونیا کی بے ثباتی کامشاہرہ کر کے اس کی زبان پر بے اختیار فردوی کا پیشعرآ گیا۔ برده داری می کند بر قصر کسری عنکبوت

بوم نوبت می زند بر گنبد افراساب

( مکڑی نے شاہ ایران کے گل میں جالے بنے ہوئے ہیں اورا فراسیاب کے گنبد پر أَتُو بول رہا ہے۔ ) سلطان نے گرجا میں داخل ہوکرتصوبریں مثا نیں اورا ذان کہلوا کرنماز ظہر ادا کی۔اس افان کے وقت جوساڑھے 800 سالہ جدوجہد اور قربانیوں کا تمریقی، مؤذن اورحاضرین پر جوکیف طاری ہواہوگا اس کابس انداز ہ ہی کیا جاسکتا ہے۔عیسائیوں کے ہاں مشہور تھا کہ اگر کسی نے اس قلع کو فتح کیا تو اس گرے کے قریب پینیجے برآ سانی فرشتہ نازل ہوگا اور اے ہلاک کردے گا۔سلطان تزک واختشام اور بچز وانکساری کے امتزاج كے ساتھ كر ہے ميں داخل ہو، آسان ہے تو كوئى فرشتہ نداترا البية موقع پرموجود عیسائیوں نے پادر یوں کی من گھڑت روایات کی حقیقت اپنی آئکھوں سے دیکھ لی۔

فنچ کے بعد سلطان نے پوری اسلامی و نیابیں خوشخبری بھیجی جس سے و نیائے اسلام

کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس دن سے اس کے نام

کے ساتھ''فا تچ'' کے لقب کا اضافہ ہوا آج تک مسلم و غیر مسلم تمام مؤرضین اسے ای نام

ے یاد کرتے ہیں اور رہتی و نیا تک اسے ای طرح عزت واحز ام سے پکارا جاتار ہے گا۔

اب ہم اصل موضوع کی طرف لوشچ ہیں۔

# بحرِظلمات کے بار

### غزوة البحركا آغاز:

دو شاروں کے وقفے کے بعداب ہم سلسلۂ کلام کو وہاں سے جوڑتے ہیں جہاں پر اسے چھوڑا تھا۔ قرونِ اولی کے مسلمان فاتحین نے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری ہیں جب شام (اس زمانے میں عدود شام ہیں بیتین علاقے شامل تھے جواب ملک بن گئے ہیں: اردن، فلسطین، لبنان) کو بورپ کی عیسائی سلطنت (بازنطینی بادشاہت) سے چھڑوایا تو اب ان کے سامنے پیش قدمی کے دوراستے تھے۔قسطنطنیہ کی طرف بڑھ کر بورپ کے دروازے کی چائی حاصل کریں اور گوروں کی سرزمین میں اس طرح فاتحانہ پیش قدمی شروع کریں جس طرح گورے آئے تک ان کی سرزمین پر قبضہ طرح فاتحانہ پیش قدمی شروع کریں جس طرح گورے آئے تک ان کی سرزمین پر قبضہ کرتے چلے آئے تھے یا پھر صحرائے بینا عبور کرکے براعظم افریقہ کی طرف متوجہ ہوجا کیں اور اسے صدیوں سے چھائی جہالت کے اندھیروں سے آزاد کرانے کی کوشش کریں۔ براعظم یورپ اورائیا کے درمیان چونکہ بحیرۂ مرمرہ حائل ہے اور اس تک دونگ سمندری دروں سے سے سی ایک کوعبور

کر کے ہی پہنچا جاسکتا ہے،اس لیے نشطنطنیہ تک رسائی کا معاملہ بحری ہیڑے کی تیاری اور ''غزوۃ البح'' کے آغاز تک مؤخر ہوتار ہا۔

ا بالله! گواه ربهنا:

مسلمانوں میں سب سے پہلے بیاعز از حضرت امیر معادیہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا کہ انہوں نے پہلا اسلامی بیز ہ تشکیل وے کراس شہر پر حملے کے لیے روانہ کیا ،البتہ براعظم افریقہ تک چونکہ صحراء مینا کی سومیل چوڑی ٹی ہے گز رکر پہنچا جا سکتا ہے اس لیے نتج شام کے فوراً بعد مسلمان مجاہدین حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی سالاری میں براعظم افریقہ میں داخل ہو گئے اور مصر کی فتح ہے اس براعظم میں اسلام کے دا ضلے کا آغاز کیا۔مصر كے بعد اسلامی شكر افریقه كی شالی بی كواسلام كی كرنوں سے منوركر تا ہواموجود وليبيا ، الجزائر ، تیونس اور مراکش ہے گز رکر بحر ظلمات ( بحر اوقیانوس ) تک آپنجا۔ یہاں آ گے بھر - ندر حائل تفاجے یار کرنے کے لیے درکار اسباب اس زمانے میں دستیاب نہ تھے۔مسلمانوں كاميرعقبة بن تافع نے يہيں اپنا گھوڑ اسمندر ميں ڈال كرية تاريخي الفاظ كم يحے: "اللّٰهم اشهد أنى قد بلغت المجهود، ولو لا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفربك، حتى لا يعبد أحد دونك. "، (اےالله! كواهر بنا كريس نے اپني طاقت کے بفتر رکوشش کرلی ہے،اگر بیسمندر حائل نہ ہوتا تو میں اس کے باروا قع ملکوں میں ضرور پہنچ جاتا،آپ کونہ ماننے والوں ہے اس وقت تک قبال کرتا جب تک آپ کے سواسب کی عبادت ختم کردی جاتی۔)

(ریاض النفوس: ص 25، بحوالية موسوعة الفداء في الاسلام: 25، ص 371) پورپ كے دو درواز ہے:

عقبہ بن نافع کے گھوڑے نے جس ریتیلے ساحل پراپنے شم مارے تھے دہاں سے آگے سمندر میں چند ہے آباد جزائر تھے جنہیں'' جزائر خالدات'' کہاجا تا ہے۔ان کا موجودہ

نام كينرآ كى لينذ بـ بياس وقت كى معلوم دنياكى آخرى سرحد تمجھے جاتے تھے اور قديم جغرافيه بين صفر درجه طول البلدليجين ہے شار كيا جاتا تھا۔ اس وقت تك انسان كاعلم اور رسائى ال سے آ کے نتھی۔ یبی وجہ ہے کہ مراکش کو' المغر ب'' یا'' المغر ب الاقصیٰ'' کہا جا تا تھا یعنی دنیا کی مغربی جہت میں آخری ملک اور آج تک عرب دنیا میں اس کا یہی نام جلا آتا ے۔ یہ پہلی صدی جری کی آخری دہائیوں کی بات ہے۔اس کے نقریا 800 سال بعد جب زیادہ گنجائش اورلمیا بحری سفر کرنے کی صلاحیت رکھنے والے بحری جہاز بنا لیے گئے تھے اور انسان جغرافیائی اکتثافات میں اضافہ کرتے ہوئے نئی دنیا ئیں دریافت کرریا تھا،ایسالمحہ آ گیا تھا جب مسلمان اس بحرظلمات کے یار واقع دنیا کو دریافت کرکے اے مسلمانوں کا مسكن بناليتے ...... ليكن اس وقت ان ميں بدا عماليوں كا اتناز ور ہو گيا تھا كہ وہ اس اعز از کے مستحق نہ بن سکے۔ دوسرے تاریخی موقع ہے ہماری یہی مراد ہے اوراس روداد کی ابتداء اس دن ہے ہوتی ہے جب مسلمانوں نے مرائش کی شالی ست نظر ڈالی تو انہیں بحیر ذروم اور بحراوقیانوس کوملانے والے تنگ سمندری در ے کے پارایک حسین اور سرمبز وشاداب دنیا نظر آئی۔ پیہسیانیہ کی جنت نظیرز مین تھی اور پیوڑہ بعد میں 'آ بنائے جبل الطارق' کہلایا۔ (اہل مغرب جبل الطارق بگاڑ كر جبر التركيتے ميں )''آينائے باسفورس''اور''آ بنائے جبل الطارق'' براعظم بورپ کے دو دروازے ہیں۔ ایک مشرقی سمت میں اور دوسرا جنولی سمت میں۔ مسلمان ان دوتوں درواز وں ہے داخل ہوکراس ظلمت کدے میں بہت آ گے تک چلے گئے تنصے ان کا دوسری ست تک پینچ جانا اس کر گا ارض کی خوش نصیبی ہوتی گر ان کو دونوں مرہب واپس آنایزااور بورپ نے ان کے چھوڑے ہوئے علوم سے استفادہ کرکے جیرت انگیز ترقی کرتا گیا۔اس نے شالی وجنو لی امریکا کے علاوہ آسٹریلیا اور بحرا لکامل کے بہت ہے جزائر کو دریافت کیالہٰذا آج کی دنیا کے بیہ جاروں براعظم میسائیت کے جینڈے تلے جمع ہیں اور مسلمانوں کے لیےروز بروز زمین شک کرتے چلے جارہے ہیں۔

## اصل حفد اركون؟

عبدالرطن بن معاویہ دسویں اموی خلیفہ بشام بن عبدالملک کا بوتا اور معاویہ بن بشام کا بیٹا تھا۔ عبدالرطن اسلامی تاریخ میں کئی ناموں سے منسوب ہے۔ عبدالرطن بن معاویہ عبدالرطن الناصر ،عبدالرطن اقال اور عبدالرطن الداخل۔ 750 ، میں جب عباسیوں کے ہاتھوں اموی حکومت کا خاتمہ ،واتو اموی خانوادے اُمرا ، حکام اور متعلقین کو پہلے عباسی خلیفہ عبداللہ السفاح کے ہاتھوں بہت بزیمت اٹھائی پڑی۔ بزیمت اور ابتلا کے اس کارزار سے بیس سالہ اموی شیزادہ عبدالرطن کسی نہ کسی طرح بچتا بچا تاصح اور ابتلا کے اس کارزار سے بیس سالہ اموی شیزادہ عبدالرطن کسی نہ کسی طرح بچتا بچا تاصح اور اور دریا وَں کوعبور کرتا فلسطین بہنچا۔ فلسطین ہے بیرو ورم کے ساحل پر مغرب کی طرف چلتے لیسیا کے لق ووق صحرا میں آ فکا صحرا وی میں قریب دو بزارمیل کا سفر کر کے عبدالرطن الحیریا پہنچا اور الجیریا عبدی علی ما دیر برقبیلہ نفرہ وہیں اپنے نتھیائی عزیز ول کے پاس پناہ گزین ہوا، مگر عباسی حکومت کے جاسوں جوعبدالرطن کے قبل پر مامور تھے ،سلسل تعاقب میں رہ اور عبدی بیاں بھی چین نہ لینے دیا۔

754ء تک عبدالرحمٰن ساحل سمندر، کو ہِ اطلس کی گھاٹیوں اور صحرا کے لق ووق میں

سرگردان رہا۔ اس دوران نہ تو اس کے پاے استقامت میں لرزش آئی نداس کا آپہنی عزم متزلزل ہوا۔ صعوبتوں نے جب شالی افریقا میں بھی عبدالرحمٰن کا پیچھا نہ چھوڑا تو اس نے اندلس کی راہ لی۔ اندلس میں بھی عبدالرحمٰن کے اقربا موجود تھے اور وہاں مسلمانوں کی عکومت پر قریب نصف صدی بیت چی تھی لیکن اندلس کی حالت دگر گوں تھی ،مسلمانوں کے حکومت پر قریب نصف صدی بیت کی تھی ایکن اندلس کی حالت دگر گوں تھی۔ اندرونی و بیرونی گروہ آپس میں متحارب ،حکومت کمزور ،حکمران جاہ پسنداور میش کوش تھے۔ اندرونی و بیرونی سازشیں زوروں پر تھیں ۔ حکمران بیم بیداراور عمال برسر پر کار تھے۔ عبدالرحمٰن الداخل نے بر برحمایت یوں پر مشتمل لشکر تیار کیا ، اندلس میں مسلمان سرداروں کی تھایت حاصل کی اور ستمبر برحمایت یوں پر مشتمل لشکر تیار کیا ، اندلس میں مسلمان سرداروں کی تھایت حاصل کی اور ستمبر برحمایت یا دائل کہا جائے لگا۔

عبدالرحن الداخل کی کرشاتی شخصیت اور بے مثل قائدانہ صلاحیتوں کے سبب بلا امتیاز فقیلہ ونسل بے شاراندلی مسلمان اس کے پرچم سلے جع ہو گئے جن میں بمانی فقیلہ کے افراد نمایاں شخصے بیہاں سے عبدالرحمٰن نے اپنے لشکر کے ہمراہ قر طب کارخ کیااور عباسیوں کے نامز دوالی اندلس بوسف فہری کے لشکر کو گائے کررکھ دیا۔ عبدالرحمٰن الداخل فئے یاب ہوا اور قر طب میں تباہ حال امویوں کی امارت کی بناؤالی۔ عبدالرحمٰن کی حکومت ابھی اپنے پاؤں پر کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی کہ خلیف ابوجعفر منصور کے تعلم سے شالی افریقا کا گورز ابن مغیث بہت بڑے لشکر کے ساتھ قر طبہ پر حملہ آور ہوا اور عبدالرحمٰن کو ایک اور کارز اربیں اتر ناپڑا۔ اس معر کے میں عبدالرحمٰن کی شان ہی نزالی تھی ، وہ جدھر کارخ کرتا سفیس کا فنا چلا جا تا ،شالی افریقا کے جنگہو پر برتلوارز نی میں الیسی مہارت ، چا بک وتی اور بے جگری پر جیران رہ گئے۔ افریقا کے جنگہو پر برتلوارز نی میں الیسی مہارت ، چا بک وتی اور بے جگری پر جیران رہ گئے۔ عبد اور ولیری انہوں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ بالآخر عبدالرحمٰن کا مران ہوا اور این مغیث کی ایسی خیفہ منصور کو جیزائی دھی ایسی خیفہ منصور کو جیزائی دھی کے باوجود اسے اس کی اس بے جگری پر 'صقر جعفر منصور نے جانی دشمنی اور روا بی مخالفت کے باوجود اسے اس کی اس بے جگری پر 'صقر جعفر منصور نے جانی دھی تھی اور روا بی مخالفت کے باوجود اسے اس کی اس بے جگری پر 'نصقر جعفر منصور نے جانی دھوں کی اس بے جگری پر 'نصقر جعفر منصور نے جانی دھوں کی اس بے جگری پر 'نصقر جعفر منصور نے جانی دھوں کی اس بے جگری پر 'نصقر جعفر منصور نے جانی دھوں کی اس بے جگری پر 'نصقر جعفر منصور نے جانی دھوں کی اس بے جگری پر 'نصقر جعفر منصور نے جانی دھوں کی اس بے جگری پر 'نصقر جعفر منصور نے جانی دھوں کی دھوں کی اس بے جگری پر 'نصقر کی اس بے جگری پر 'نصقر کی اس بے جگری پر 'نصور کی کر ناکھ کی اس بے جگری پر 'نصقر کی اس بے جگری پر 'نصقر کی اس بے جگری پر 'نصور کی کر ناکھ کی دھوں کی کر ناکھ کی کر ناکھ کی اس بے جگری پر 'نصور کی کر ناکھ کی دھوں کی کر ناکھ کی دی کر ناکھ کی کر ناکھ کی دی کر ناکھ کی دھوں کی دی کر ناکھ کی دی کر ناکھ کی دی کر نے کہ کر ناکھ کی دی کر ناکھ کی دی کر ناکھ کی دی کر ناکھ کر ناکھ کی دی کر ناکھ کی دی کر ناکھ کر ناکھ کی دی کر ناکھ کی دی کر ناکھ کی دی کر ناکھ کی کر ناکھ کی کر ناکھ کر ناکھ کر ناکھ کر نا

قریش' بعنی قریش کے شہباز کالقب دیا۔

فتح اور کامرانی کے مشکل مرحلے کے بعد حکومت جلانے کامشکل تر مرحلہ شروع ہوا۔عبدالرحمٰن الداخل کے سامنے بے شار شجیدہ مسائل میں سے سب سے علین مسئلہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات فتم کرکے انہیں ایک قوم کے روپ میں ڈھالنا تھا۔ عبدالرحمٰن الداخل كي انقلابي باليسيول اورترتي ببند خيالات في مسلم مهيانيه كي كايا بليث دی۔عیسائی امرااور منتظمین کلیسا کے آہنی پنجے ہے مظلوم عوام آ زاد ہونا شروع ہو گئے۔ غلاموں سے بدتر زندگی گزارنے والے کاشتکاروں کو بڑے زمین داروں کے جبرے رہائی ملی ، زرق اصلاحات نافذ ہونمیں ، مالیے میں کمی ہوئی اور اے پیداوارے منسلک کیا گیا۔ عبدالرحمٰن الداخل نے ہسیانیہ میں پہلی بارفوج میں شخو اہوں کے عوض بھرتی کا نظام جاری کیا۔ ذرائع آبیاشی میں توسیع کی گئی۔ ساجی انصاف،عدل اور دادری نے کمز ورطبقوں میں زندگی کی حرارت پھونک دی۔اندلس میں مدر ہے، کتب خانے اور عدالتیں قائم ہوئیں علم وفن كوفر وغ حاصل بهوا\_ زراعت اورصنعت برخصوصي توجه دى گني \_عرب اورمشر قي مما لك سے بیج اور یووے متلوا کرنی فسلوں بھلوں اور پھولوں سے اندلس کی سرز مین کوروشتاس کرایا گیا۔ یوں دیکھتے ہی ویکھتے اندلس ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ دور دراز ہے لوگ تھنچے چلے آتے تھے۔ کوئی علم کی بیاس بجھانے کو چلا آتا تھا اور کوئی جاہ کی طلب میں۔ تجارت اہے عروج پر پینجی۔ بازار میں کانفذ اور کتابین افراط ہے دستیاب تھیں جس کا ابھی پور بی مما لک میں تصور تک نہیں تھا۔ اندلس کی منڈیوں میں قالین ، ریٹم ، اسلحہ، خوشبویات، ملبوسات، آ رائیش سامان، کاغذ، کمامین، دها گا، جوتے، چٹائیاں، زعفران، سرکہ، گرم مصالح، رتك، پيل، پيول، مثلانيان، دوائيان، ختنگ ميوه حبات، صابون اور سامان څورد ونوش بکثریت دستیاب تھا۔ عبدالرحمٰن الداخل نے 32 برس حکومت کی اور اس دوران اس نے اپنے تد بر، شجاعت اور رواداری کے بہترین مظاہروں سے ہسپانیہ کے وسیح علاقے اپنی قلمرو ہیں شامل کر لیے۔ اندلس ہیں مسلم اقتد اراعلٰی کا جو پوداعبدالرحمٰن الداخل نے لگایا تھا وہ کسی نہ کسی طرح سرز مین اندلس ہیں قریب آٹھ صد بول تک قائم رہا۔ عبدالرحمٰن الداخل کا سب سے منفر داعز از جو اسے کسی بھی معاصر بور پی حکمران سے ممتاز اور برتر بناویتا ہے، وہ اس کا آٹھویں صدی میں علم وفن کا قدر دان ہونا ہے۔ وہ خود با کمال رجز بیشاعر، علم بیان میں یکن، علم وہنر کا قدر دان اوراضحا بعلم وعرفان کی صحبت میں را تیں گزار نے والا بیدار مغز حکمران سے ایس کا قدر دان اوراضحا بعلم وعرفان کی صحبت میں را تیں گزار نے والا بیدار مغز حکمران میں انداخل کے ای علمی و تہذیبی رویے سے اگلی دوصد یوں میں اندلس سے ایسی روشنی بھوٹی جس سے آئے والاز مانہ منوراورخصوصاً یورپ منورتر ہوگیا۔

اندلس کی سرز مین سے علما وفضلا، سائنس دان وفلفی، ریاضی دان اور کیمسٹ، ماہرین فلکیات اور ماہرین طب، جغرافید دان اور تاریخ دان غرض بید کہ ہر شعبے میں ایسے ایسے مشاہیر پیدا ہوئے کہ جن کی علمی وتحقیق کاوشوں نے بورپ کی موجودہ تدنی ترقی پر گہرااثر دالا۔ یہ حقیقت اب تحقیق ہو چکی ہے کہ بورپ کی ترقیاتی اساس اور علمی ساخت پر مسلم مشاہیر کی گہری جھاپ ہے۔ عبدالرحمٰن الداخل نے علم ودانش کا جو بودا اندلس کی سرز مین مشاہیر کی گہری جھاپ ہے۔ عبدالرحمٰن الداخل نے علم ودانش کا جو بودا اندلس کی سرز مین مین بویا تھا، وہ د کیھتے ہی د کیھتے این زیدون، این عمار، این رشد، این الحربی، این باجب، این طبخی ، این خرم، این برحمان الدین العربی، این حزم، این موصلی، البوتی العربی، این حزم، این موصلی، لبان الدین العربی، این م بانی، احمد القصیلی، فابت ابن قراح، حنایان این ایخق موصلی، لبان الدین الدین الخطیب، این ماؤں، احمد القصیلی، فابت ابن قراح، حنایان این الحق، بوحنا ابن مساویہ اور الفارائی کی صورت تناور درخت بن گیا۔

عبدالرحمٰن الداخل کی شخصیت بڑی ول آ ویز تھی۔طویل قامت، چھر برابدن ،عقابی نظریں ،سخت کوش ، رزم گاہ کا شیر ، ذہانت بے پناہ ، اعتاد اور حوصلے میں غیر متزلزل ،فوری قوت فیصله، اگل اداده ، معهذب لهجه، شائسته اطوار عبدالرحمٰن الداخل حضرت خالدین ولید،
ابوعبیده بن الجراح ، قعقاع بن عمره ، صلاح الدین ابو بی اورامیر تیمورگورگان جیسے نامورسید
سالا رول کی طرح اگلی صف میں صف آ را ہوتا۔ بڑھ کر جملہ کرتا اور آ فرتک میدان کارزار
میں جمار ہتا۔ عبدالرحمٰن کواچھ شعر کالپکا تھا۔ وہ عرب ثقافت کی روایت میں رجز کلھنے اور
پڑھنے میں ممتاز اور شعری لطافت میں ہے مثال تھا۔ اس حوالے ہے عبدالرحمٰن الداخل نے
مسلمانوں کے اولین غز اوت کی یاد تازہ کردی۔ جن میں مسلم سید سالار، سردار اور امیر
دوران جہاداہے تی تکھے ہوئے جو شلے رجز بآ واز بلند پڑھتے رہتے تھے، جواشکریوں کے
دل گرمادیتا تھا۔ عبدالرحمٰن الداخل کے اشعارے ایک رجز یہ بندگاار دوتر جمہ شخ منظور الہی
دل گرمادیتا تھا۔ عبدالرحمٰن الداخل کے اشعارے ایک رجز یہ بندگاار دوتر جمہ شخ منظور الہی

سوز درول سےسلگتا ہوا

وه میں ہی تھا ہتن تنہا

جس نے دودھاری شمشیر برہند کی

صحرا كوعبور كيااورسمندركو جيرتا جلاكيا

بیابان اورلبریم سخر کرے ایک سلطنت بر ورحاصل کی

اورصلوٰ ہے کیے ایک مجد کی بنار کھی

لشكرجونتر بتربو جكاتها

از سرنومنظم کیا

اوراجزي بستيوں كو پھرے بسايا

حریف ہونے کے باوجود خلیفہ ابوجعفر منصور نے عبدالرحمٰن کو''صقر قریش' قرار دیا اورامرائے عرب نے'' آبروے عرب''۔علامہ اقبال نے جب قرطبہ میں اپنی مشہور نظم مسجد قرطب تهجى توان كان اشعار كامحرك ومخاطب عبدالرحمن الداخل بى تھا۔

مرد سپاہی ہے وہ، اس کی زرہ لا اللہ سایۂ شمشیر میں اس کی پنہ لا اللہ تجھ سے ہوا آشکار بندہ مؤس کا راز اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبول کا گداز اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز اس کا ناز اس کا اللہ کا، بندہ مؤس کا ہاتھ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل اس کی ادا دل فریب، اس کی نگہ دل نواز رم وم گفتگو، گرم وم جبتو رزم مو یا برم ہو، یاک دل ویاک باز

یہاں پہنچ کرہم قارئین کی توجہ مغربی مفکرین کے اس تعصب کی طرف داوانا چاہیں گے جو تحقیق جیسے دیانت طلب شعبے میں بھی اہل مغرب کی جان نہیں چھوڑتا۔ امریکا کے شہرت یا فتہ سائنس دان اور تاریخ نولیں ڈاکٹر مائنگل ہارٹ نے 1978ء میں تھی جانے والی اپنی شہرہ آفاق کتاب'' سوانتہائی اثر انداز تاریخی شخصیات کی درجہ بندی'' میں امیر عبدالرحمٰن الداخل کا موازنہ مغربی یورپ کے مشہور رومن بادشاہ م'' میکنس شارلیمین' سے عبدالرحمٰن الداخل کا موازنہ مغربی یورپ کے مشہور رومن بادشاہ م'' میکنس شارلیمین'' سے شارلیمین کوتر جے دیے کراس کا شارسوشہوراثر انداز شخصیات میں کیا ہے جبکہ شارلیمین جیساان پڑھکی طرح امیر عبدالرحمٰن الداخل کے مقابلے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ہم شارلیمین حیسان پڑھکی کر دار اکارکروگی فقو جات اور مابعد فتو جات کا تجزبیہ پیش کرے نتیجہ فیل میں شارلیمین کے کردار اکارکروگی فتو جات اور مابعد فتو جات کا تجزبیہ پیش کرے نتیجہ

انصاف پیند تاریخ دانوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔

شارلیمین کی حکومت مغربی بورپ میں فرانس، سوئٹر رلینڈ بہجیم اور ہالینڈ پرشتمل سے۔
میں ،جب کہ اٹلی ، جرمنی اور آسٹریلیا کے آ دھے جے بھی شارلیمین کی قلم و میں شامل سے۔
773ء میں مسلم ہسپانیہ کا سرحدی علاقہ جو فرانس کی سرحد کے ساتھ ساتھ دریائے ابرہ پر واقع تھا۔ خاصی تگ ودو کے بعد شارلیمین ہسپانیہ کا یہ زرخیز سرحدی رقبہ بھی علاقائی سازشوں کے طفیل اپنی سلطنت میں شامل کرنے میں کا میاب ہوگیا اور ہمیشہ مسلم ہسپانیہ پر قبضے اور عبد الرحمٰن الداخل کے سازشوں کے فیل اور منصوبہ بندی میں مبتلا رہا۔ مسلم ہسپانیہ پر قبضے اور عبد الرحمٰن الداخل کے خلاف ریشہ دوانیوں میں شارلیمین کوعباسی خلیفہ ابوجعفر منصور کی جایت اور مدد حاصل رہی۔ شارلیمین ایخ میسائیت کی تاریخ کا بہت بڑانا م اور افسانوی حد تک شارلیمین اپنے وقت کا بہت بڑانا م اور افسانوی حد تک عظیم الشان تاریخی کردار ہے لیکن حقیقت میر ہے کہ جب وہ یور پی حکومتوں کوعیسائیت کے فریکس لانے پر کمر بستہ ہوا تو ظلم وہر ہریت کی مثال قائم کردی۔ انصاف ، تمل ، درگز راور رواداری جیسی صفات شارلیمین سے رخصت ہو گیس یا وہ سرے سے اس میں موجود ہی تہیں رواداری جیسی صفات شارلیمین سے رخصت ہو گیس یا وہ سرے سے اس میں موجود ہی تہیں ۔

شارلیمین نے فروغ عیسائیت کے جنون میں 778ء میں بارسلونا (ہمپانیہ) کے مسلمان گورز' ابن العرابی' سے سازش کر کے امیر ہمپانیہ عبدالرحمٰن الداخل کے خلاف ہمپانیہ میں فوج کشی کی۔ بارسلونا اور بوریا کو تاراج کیا اور سرقسطہ کی طرف بردھا۔ یہاں عربوں نے شدید مزاحمت کی۔ بردھتی ہوئی مزاحمت پر قابو پانے کے لیے شارلیمین نے اہل سرقسطہ پرظلم وستم کی انتہا کردی۔ سرقسطہ کے غیرعیسائی باشندوں کوموت یا پہشمہ لینے میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ پرمجبور کردیا اور صرف ایک دن میں ساڑھے چار ہزارا فرادکو تہ شخ کیا گیا۔ اس بر بریت کے باوجود عربوں کی مزاحمت جاری رہی حتی کہ شارلیمین کوسرقسطہ

ہے عالم نامرادی میں پسیا ہونا پڑا۔ بوقت مراجعت جب شارٹیمین کالا وَلشکر پیری نیز کے یماڑی دروں ہے گزر رہا تھا تو امیر عبدالرحمٰن الداخل کا جرثیل حسین بن بھی انصاری ہے شارلیمین کے مقابلے برروانہ کیا گیا تھا ،سریرآن پہنچااورشارلیمین کی مظیم الشان فوج کو گاجر مولی کی طرح کائے کرر کھ دیا۔ شارلیمین کوشکست ہوئی اورات این جان کے لالے پڑ گئے۔ فوج کے اس بڑے جصے سے جو حسین بن کی کے نریجے میں آچکا تھا اور جہال عربوں کی تلواریں بجلی کی طرح کوندرہی تھیں اور جن کے گھوڑوں کے سموں سے جنگاریاں نکلی تھیں ، کارزارے بھا گتا ہوا شارلیمین اس جگہ ہے تمیں کوں آ گے جاچکا تھا۔اس قدر آ گے کہ اے اپنے لشکر یوں کی آ ہ و بکا سنائی ویتی تھی نہ عربوں کے دل دہلا و پنے والے ر جڑے میدالرجمن الداخل کے ہاتھوں یہ شکست شارلیمین کوبستر مرگ تک یا در ہی۔ وہ جب تک زندہ رہا، دوبارہ مسلم ہسیا تیا کے قریب نہ پھٹکا۔اس شکست کے بعد دریائے ابرہ کے اطراف میں ہیانوی سرحدی علاقے شارلیمین کواپی گردنت سے نکلتے نظر آئے تو اس نے امیر عبدالرحمٰن الداخل ہے کا ڈول ڈالا ۔ سلح کے اقد امات میں اپنی بیٹی شنراوی جولیا ناکو امیر کے عقد میں دینے کی پیش کش کی عبدالرحمٰن الداخل نے جولیانا سے شادی کی تو حامی نہ کھری البینہ شارلیمین سے سلح کرلی۔

امیر عبدالرتمان کے باتھوں مذکورہ بالا تاریخی شکست کے علاوہ شارلیمین کے دامن پر ظلم ادرانقام کے چھینٹے ہیں۔ خالفین کو اندھا کروا کر ملک بدر کردینا شارلیمین کا پہندیدہ اقد امر ہا۔ بہتمہ یاموت ،عیسائیت یا پھانی ۔شارلیمین کے گردار میں ندتو مذہبی رواداری کا گزرتھا نہ فراخ ولی کا عضر ہ شارلیمین نے جس کلیسائی تنگ نظری اوراجارہ داری کوفرو نے دیا اور یورپ میں پاپائیت کی جو بناڈالی تھی وہ 1632ء میں گلیے لیو پر کر چین ہولی آفس (ادارۂ احتساب) کی طرف سے قائم کردہ مقدمہ اور عربیم کی نظر بندی کی سزا کے ساتھ اپ عروج

پر پہنچ گئی۔ مشہور ماہر فلکیات گیے لیوکا قصور صرف اس قدرتھا کہ وہ سورج کے بجائے زمین کو متحرک قرار دیتا تھا جواس وقت کی عیسائیت کے نقطہ نظر سے متصادم اور کفریہ خیال تھا۔ اس طرح ہولی آفس کے ایک اور فیصلے کی روہے مشہور فلاسفر جارڈینو بروتو کو 1603ء میں زندہ جلادیا گیا تھا۔ ایک اور دانشور لیوڈ وشو نیلے کو بھی 1616ء میں بھانسی دی گئی۔

شارلیمین نے اپنے عہد، زمانے اور مابعد تاریخ اور سلوں پر جواثر ات مرتب کے ان
سے علوم، سائنس، شخفیق اور بورپ پر تہدنی ترقی کے دروازے بند ہو گئے۔ علمی کاوشوں،
سائنسی نظریات اور فلسفیانہ خیالات پر چرچ کی طرف سے شدید سزاؤں کے خوف نے
بورپ کو جہالت کی تاریکی میں ڈبوئے رکھا۔ شارلیمین کے تاریخی اثر ات کے تعین میں
بورپ کی بزار سالہ جہالت مدنظر رکھنی ضروری ہے کہ اس طویل تیروشی کا آغاز بہر حال فاتح
بورپ، فاتح اعظم اور عیسائیت کے نجات و بہندہ میگنس شارلیمین کے ہاتھوں، می ہواتھا۔

یہ ہے عبدالرحمٰن الداخل اور شارلیمین کی مختمر حکایت۔ اب جب کہ ہر دونوں کے حقا نُق پہلو ہہ پہلوسامنے ہیں تو مغرب کے مؤرخین سے سوال ہے کہ سوانتها کی مؤرشخضیات کی فہرست میں شامل کیے جانے کا اصل حق دار کون ہے۔ عبدالرحمٰن الداخل یا شارلیمین ؟؟؟ جو جانے کا اصل حق دار کون ہے۔ عبدالرحمٰن الداخل یا شارلیمین ؟؟؟

تاریخ کاسب سے بڑاالمیہ یہی ہے کہ اسے بہر حال تاریخ دانوں کے ہاتھوں ہی لکھے جانا ہے۔ مشتہر اور اکثریتی آراء پر اقلیتی حقائق قربان ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گھے جانا ہے۔ مشتہر اور اکثریتی آراء پر اقلیتی حقائق قربان ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ کمزور افراد اور اپنے ورثے کی حفاظت سے عاری اقوام کے المیوں میں سے ایک المیہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا بھی ،اصل اور سونا بھی مشتبر ، متنازع اور مثی بن جاتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر ہارٹ جیسے مورخ لکھاریوں کا قصور کم اور اقوام پر طاری مسلسل خوابیدگی اور مد ہوتی کا قصور زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری خوابیدگی اور بے سی اپنی جگہ لیکن علمی نقاضے اور تاریخی

انصاف کی خاطرسوسر فہرست شخصیات کی فہرست میں کم از کم امام اعظم ابوحنیفہ،عبدالرحمٰن الداخل،ابن تیمیہ،امام غزالی،امام رازی،ابن سینا،البیرونی،الخوارزی اورسلطان صلاح الدین ابو بی کوضرورشامل کیا جانا جا ہے تھا۔

## کوہ البس سے واپسی

اندلس میں سلمانوں کی فاتخانہ آ مدے هیتی محرکات کو چھپانے کے لیے یور پی مورضین نے بہت کوششیں کی ہیں اور جن سلمانوں نے ان تصنیفات سے استفادہ کیا ہو وہ بھی اس وُ ھند کے پارٹیس دیکھ سے جوان کے پروپیگنڈے نے تانی تھی۔ وہ تھا گق جن کا کوئی غیر متعصب مورخ انکار نہیں کرسکتا ، یہ تھے کہ ہیانیہ کے باشندے گا تھ حکومت کے انداز حکمرانی سے نگ آئے ہوئے تتے ۔ حکمرانوں کے میش وعشرت ، پادر یوں کی جنونیت ، عمال کا عوام سے غلاموں جیسا سلوک اور شیکسوں کی بھر مار نے ان کوانے بادشاہوں سے متنظر کررکھا تھا۔ دوسری طرف وہ مسلمان فر مانرواؤں کے عدل وانصاف ، مسلمان مما لک کی تتی وخوشحالی اور مسلمان معاشروں میں غیر مسلموں کے حقوق کی پاسداری سے نہایت متاثر تھی اور مسلمان معاشروں میں غیر مسلموں کے حقوق کی پاسداری سے نہایت متاثر گئاہ سے د کھتے تھے۔ یہ بالکل ایسی صورتحال تھی جیسے آئ کل ہمارے ہم وطن امریکا کی ماتھ کرتے ہیں ، چنانچہ جب ہیانوی کے ماتھ کرتے ہیں ، چنانچہ جب ہیانوی سلطنت کے سربراہ کی طرف سے اپنے ایک ماتھ کرتے ہیں ، چنانچہ جب ہیانوی سلطنت کے سربراہ کی طرف سے اپنے ایک ماتھ کرتے ہیں ، چنانچہ جب ہیانوی سلطنت کے سربراہ کی طرف سے اپنے ایک ماتھ کرتے ہیں ، چنانچہ جب ہیانوی سلطنت کے سربراہ کی طرف سے اپنے ایک ماتھ تھی بیٹی کے ساتھ بدکاران ظلم کے نتیج

میں طارق بن زیاد کوہسیانیہ پر حملے کی دعوت دی گئی اور اس نے 92ھ کی شب قدر کے آیک دن بعد 28 رمضان المبارك (19 جولا تي 711 ء) كو داوي لك كے ميدان ميں نا قابل فراموش کارنامه انجام دیتے ہوئے شاہ ہسیانیلزر این (راڈرک) کی ٹڈی دل افواج کو ایک انقلاب آفریں اور عہد سماز شکست سے دوجیار کیا تو اس کے بعداس کواندلس میں آگے برهض میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی۔اس کی بہادری ،انتظام کی فیر معمولی قابلیت اور اسلامی جنگی اصولوں کے مطابق مفتوحین ہے مثالی سلوک کی بدولت ہسپانیہ کی زمین اس کے لیے اپنی آ تکھیں بچیاتی چلی گئی اور چندافتد ار پرستوں کے علاوہ کوئی اس کی راہ میں مزاهم نه ہوا۔مویٰ بن آصیر کی آمد کے بعد تو غازیانِ اسلام سیلِ رواں کی ماننداندلس کو <sup>فق</sup> كرت : وئے كوہ البرتات ( كوہ البس ) كوعبوركر كے فرانس تك جا پہنچے۔ فاتحين اندلس کے اولین کا پیشکر فرانس کا جنو لی علاقہ نتج کرچکا تھا کہ موسم سرمانے آلیا۔ عرب کے صحرا نشین سر دی کی شدت اور سامان رسد کی قلت کی وجہ سے دالیس کو والبر تات برآ گئے جواہین اور فرانس کے درمیان حد فاصل نقا۔ مویٰ بن نصیر نے فیصلہ کیا کہ ایکے سال فرانس کو فنخ كركے سوئز رلينڈ ، جنگري اور آسٹريا ، پھر قنطنطنيہ ہے متصل يور يي مما لک ، بلغاريہ ، رو مانيہ اورانلی کو فتح کرتے ہوئے قسطنطنیہ پہنچوں گااور پورپ کی فتح کی سکیل کر سے مسلمانوں سے وارالخلافہ دمشق تک زمینی رسائی کومکن بنا جھوڑوں گا۔موئی اور طارق کے ہمراہیوں کے بلند حو صلے اور ایمانی طافت کو د کیجتے ہوئے یہ بات یکھیم مشکل نہ تھی ......الیکن اس ہے پہلے کہ اسلام کی کرنیں اس بورے براعظم کوروش کرتیں مرکز کی طرف ہے موی اور طارق کو فتح پورپ کی مہم روک کرواپس ومشق آنے کا تنکم ہوا۔ اس تنکم نے نہ صرف ان کی اواوالعزی کوافسروگی ہے بدل دیا بلکه اس خطے کی تقدیر کو بھی سیاہ کردیا۔ تخت ومثق برفائز حکمران سلیمان بن عبدالملک کی انا پرتی اورکونا ونظری نے اندلس اور سندھ کے فاتحین کے

کارناموں سے مسلمانوں کو مستفیض نہ ہونے دیا، جس طارق بن زیادہ نے اندلس کو فتح کیا ہے۔ یعنی 171ء اس سال عرب کا نوجوان شنرادہ محمد بن قاسم سندھ اور ملتان تک جا پہنچا تھا۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ مگر حکمر ان وقت کی کوتاہ سوچ نے ان خطوں کی تقدیر کوا ہے نامہ اعمال کی طرح سیاہ کر دیا۔ اس نے اندلس اور سندھ کے قطیم فاتحین کو واپس بلا کر قید اور موت کے حوالے کر دیا جس کے بعد ان علاقوں میں صدیوں تک اسلام کی پیش قدمی رک گئی اور صدیوں بعد براعظم یورپ اور براعظم ہند کے دوسرے کنارے سے شروع تو ہوئی جب مشرقی یورپ کوعثانی سلاطین نے اور شال مغربی ہندوستان کوا فغان فاتحین نے فتح کیا مگر مشرقی یورپ کوعثانی سلاطین نے اور شال مغربی ہندوستان کوا فغان فاتحین کی طرح انسانی دلوں ان کی کامیابیاں ترمین تک محدودر ہیں اور قرون اوٹی کے مسلم فاتحین کی طرح انسانی دلوں کو فتح نہ کر کیس کیونکہ حکمر انوں کے ذاتی کر دار اور اشاعت اسلام کے شوق میں بہت فرق کوفتح نہ کر کیس کے اثر ات آج تک محدوں کئے جاسکتے ہیں۔

# اٹلی کے درواز ہے پر

پہلے لکھا جا چکا ہے کہ سلطان محمد فاتح نے 857ھ میں قسطنطنیہ فتح کیا۔اس کے بعد سلطان نے یورپ میں مسلسل پیش قدمی جاری رکھی حتی کہ 4 جمادی الثانیہ 885ھ میں اس

کے ایک مشہور جرثیل احد کرک یا شانے کیجلی مرتبہ اٹلی کی سرز مین پر فاتحا نہ قدم رکھا۔ یہاں اس ہے قبل کوئی عثانی محامد نہ پہنچا تھا۔اوٹرانٹو اٹلی کے جنوبی ساحل پر واقع اہم بندر گاہتھی اوراس کامحل وقوع کھھالیا تھا کہ اٹلی کی فتح کے لیے اس پر قبضہ کرنا ضروری تھا۔ پیشہرایے محل وقوع کے اعتبار ہے گویا اٹلی کا درواز ہ تھا۔اس ہے اسکلے سال سلطان محمد فانچے کسی بڑی مہم کے لیے زبردست تیاری کررہاتھا۔اس کی عادت تھی کہوہ اینے ارادوں کو کمسل طور برراز میں رکھتا تھا اور اس کے بڑے کمانڈ روں .....مثلاً احد کرک یا شافاتح کریمیا جمریاشا فاتح وینس مجمود باشا، سے باشا وغیرہ جن کا شاراس وقت ونیا کے بہترین جرنیلوں میں ہوتا تھا..... کو بھی معلوم نہ ہوتا کہ جملہ کس سمت کی طرف ہونے والا ہے۔وہ جنگی معاملات میں راز داری کی اس حد تک یابندی کرتا تھا کہ ایک مرتبہ جب کسی مہم کے لیے فوجیس جمع ہونے لکیس تو اس کے خاص کمانڈروں میں سے ایک نے ہمت کر کے اس سے یو جیما دراصل کون ساشہر یا ملک پیش نظر ہے؟ اس نے بے نیازی سے جواب دیا: ''اگر میری ڈاڑھی کے ایک بال کوبھی اس کی خبر ہوجائے تو میں اسے تو ڈ کر آ گ میں ڈال دوں۔'' کیکن بہرحال عام خیال بیہ پایا جا تا ہے کہ غالبًا روم پرحملہ کی تیاریاں ہورہی تھیں کیونکہ اوٹرانٹو کی فنتج ہے۔سلطان کے لیے اٹلی کا درواز وکھل گیا تھا اور موقع آ گیا تھا کہ وہ ایئے آباء واجداد کی نتخ روم کی دیرینه خواہش پورے کرلے .....تین احیا تک 3 منی 1481ء مطابق 4 رقع الاول 886 ھ کو جبکہ وہ صرف 51 برس کا تھا اور اے کوئی عارضہ بھی لاحق نہ تها، اس كا انتقال موليا نبيس كها جاسكتا كه الروه زنده ربتا تو الطح سال كيا پيش آتا-بہر حال فارکے کی موت نے یورپ کو بچالیا اوراس کی جان میں جان آئی۔

بورپاس ہے اس قدر مرعوب اور خوفز دہ تھا کہ مولانا ابوالحسن ملی ندوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب''انسانی دنیا پرمسلمانوں کے عروج وز وال کا اثر'' کے صفحہ 216 پر لکھا ہے کہ

سلطان محمد فانتح کے انتقال پریایائے اعظم نے بحشن مسرے منانے کا تھم دیا اور فرمان صادر کیا کہ عیسانی مذہب کے تمام پیرو کارتین روز تک مسلسل شکرانہ کی نمازیں پڑھیں۔''انداز ہ ' کیا جا سکتا ہے کہ یوپ کو بیڈوٹی اپنی را جدھانی ہاتھ سے جاتے دیکھ کرنٹی جانے پر ہی ہونگتی تھی۔مؤرخین کےمطابق اس وقت اٹلی کے علاوہ کوئی ایبا اہم مدف نہ تھا جس کے لیے سلطان جیسے قابل جرنیل کو اہتمام ہے تیاریاں کرنی پڑتیں نیز ہسیانیہ میں مسلمانوں کو در پیش مصائب اور تنگیین صورت حال کے پیش نظراس بیدارمغز سلطان ہے یہی تو قع کی جا ر ہی تھی کہ وہ فتح بورے کی مہم کومشر تی جانب ہے جلد آ گے بڑھائے گا تا کہ ہسیانیہ اور اس کے معاون عیسا نیوں پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ سلطان کی موت کے بعد نہ صرف اٹلی مما لک اسلامیہ میں داخل نہ ہوسکا ( سلطان کے بیٹے بایز بدثانی نے اوٹرانٹو سے عثانی افواج واپس بلاكرات اٹلی تے حوالے كردياتھا) بلكه اپين كے عيسائی بھی ديگر بوري ممالك كى امدادے ز در کیڑتے گئے اور سلطان کی وفات کے 11 سال بعد 897 ھ/1492 ، میں غرنا طہمین مسلمانوں کی حکومت کا چراغ گل ہوگیا۔ بوری نے جسیانوی مسلمانوں کے جھوڑے ہوئے علوم وفنون سے خودکوآ راستہ کیا اور آئ اس کے فرزند زمین کی سطح اور سمندر کا سینہ کھنگا لنے کے بعدستاروں پر کمندڈ ال رہے ہیں۔

ہسپانیہ کے سقوط کی داستان جواس مضمون کا دوسرااہم جزیے، بڑی دلخراش ہے۔
اندلس میں جب خلافت ہوا میے ختم ہوئی تو تمام جزیرہ نمائے اندلس میں چھوٹی جھوٹی الگ
الگ خود مختار اسلامی سلطنتیں قائم ہوگئی تھیں۔ ان میں سے ہر ایک کا سربراہ سمجھتا تھا کہ
مسلمانوں کی بھااور ترقی اس کی حکومت پر موقوف ہے چنانچاان عقل گل قتم کے سربراہوں
میں ہے ہرایک اپنے آپ کودوسرے ہے برتر سمجھتے ہوئے اس کی مخالفت برآ مادہ رہتا تھا۔
اس صورت حال ہے میسائی بادشاہوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنی حدود کو وسیقے کرتے

ہوئے اسلامی رقبہ کو کم سے کم کرتے گئے۔ مرابطین اور موقد بن کے زمانے میں ان مسلمان ر پاستوں میں اتحاد کی شکل پیدا ہوگئی تھی مگریہ عارضی ثابت ہوئی اور ان کے بعدا یک مرتبہ پھر عیسائی فرمانر وامسلم سلطنت کا حصہ دیاتے اور اپنے مقبوضات بڑھاتے چلے گئے۔اس وفت عذاب بيقا كه ايك طرف تمام يورب مسلمانون كوجزئ الحماز بهينك بيمتفق اورمسلم کشی کے جنون ہے مغلوب تھا اور دوسری طرف مسلمانوں کے حکمران بھی ایک دوسرے کے جانی دعمن اور خون کے پیاسے تھے۔ان کے لیے حریف مسلمان کافل کھیل بن چکا تھا اورمسلمان کی جان لیتے ہوئے ان کی تلوار ذرانہ پچکیاتی تھی۔مصیبت بالائے مصیبت پتھی کے برمسلمان رئیس دوسرے مسلمان رئیس کونتاہ و ہریا دکرنے کے لیے عمو ماکسی عیسائی باوشاہ ے اس کی من مانی شرائط پر مدوطاب کرتا تھا اور برادرکشی کے اس المناک منصوبے میں کامیاب ہونے کے بعد مفتوح کے بعض علاقے اور قلعے مدد گار عیسائی یا دشاہ کی نذر کر دیتا۔ اس طرح عیسائیوں کا کام خودمسلمانوں کے ہاتھوں بورا ہور ہا تھا اور وہ ان کی نالانقی اور حماقت یران کی پیپیر تھونک تھونک کرا بی مقبوضات بڑھاتے جارہے تھے۔مسلمانوں پر ڈلت اورخواری اس حد تک طاری ہو پھی تھی کہ عیسا نیوں سے معاہدے اوران کوخراج کی ادائیگی اورقلعوں کی سپردگی میں تو کوئی عارن محسوس ہوتا تھا مگراہے مسلمان بھائی ہے معاہدہ کرنے یااس کے ساتھ اتحاد کرنے میں انہیں شرم آ ڑے آتی تھی۔ چنانچے نبین ان دنوں جب عثانی مجاہدین ملک پر ملک فتح کرے ان کی مدد کو آنا جاہ رہے تھے، انہین میں مسلمانوں کی سلطنت سے سٹ سٹ کر قرناطہ میں محدود ہور ہی تھی۔ ( از راہ کرم ان سطروں کی عصرِ حاضر کے حالات ہے کسی طرح کی مطابقت'' محض اتفاقی واقعہ''سمجھا جائے اور کسی قتم ی عبرت باسبق آ موزی کوقریب نه تصطنع دیا جائے )

### غرناطه کے ٹکسال میں

#### دوجنونيون كااكثه:

ہوایوں کہ اسپین میں قستالیہ اور ارغون دوعیسائی ریاستوں پر جوآ پس میں لڑتی رہتی تھیں، بالترتیب فرڈ بینڈ اور ملکہ از ابیلا تحکمران ہوئے۔ یہ دونوں مسلمانوں کے بارے میں سخت متعصب داقع ہوئے تھے اور اس دفت غضب اپنی انتہا کو بینچ گیا جب 874ھ /849ھ / 1469ء میں ان دونوں کی شادی ہوگئی۔ دونوں شختیں مل کرایک ہوگئیں اور ان دونوں نے تہی کر لیا کہ بین ان دونوں کی شادی ہوگئی۔ دونوں شخصات کا نام ونشان مثاد بناچا ہیں اور بیبال قتم کھانے کو بھی جزیرہ نمائے اُندلس سے اسلای سلطنت کا نام ونشان مثاد بناچا ہیں اور بیبال قتم کھانے کو بھی ایک مسلمان زندہ نہ چھوڑ ناچا ہیں۔ مؤرضین نے ان دونوں کا کردار بیان کرتے ہوئے لکھا کے کہ یہ دونوں فرما زواا نتہائی حریص اور متعصب تھے۔ فرڈ بینڈ کو ملک گیری اور مطلق العنائی کی ہے بیاں ہوں تھی اور از ابیلا کو دھن تھی کہ اسپین کی فضا میں کسی یہودی یا اسلامی عبادت کی بیاں ہوں تھی اور از ابیلا کو دھن تھی کہ انتہا پہندوا قع ہوئی تھی۔ یہودی تو اس سے پہلے بھی مر دِمیدان ثابت ہوئے تھے نہ ابنان سے تو قع تھی کہ وہ عیسائیوں کو بھر پور اس سے پہلے بھی مر دِمیدان ثابت ہوئے سے نامیاں سے تو قع تھی کہ وہ عیسائیوں کو بھر پور

اپنی فوجوں کو بڑھکانے گئت نے طریقے اختیار کرتی تھی۔ بھی اپنی فوق کے کیمپوں اور میدانِ جنگ میں زرہ پہن کرنگل آیا کرتی تھی ،اس کی بیدزرہ آج تک اپنینی دارالحکومت میڈرڈ کے شاعی اسلحہ خانہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔ اپنا انہی زرہ پوش گشتوں کے درمیان وہ ایک میڈرڈ کے شاعی اسلحہ خانہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔ اپنا انہی زرہ پوش گشتوں کے درمیان وہ کیا ہے اس بال پگی۔ مسلمانوں کے بنائے ہوئے حسین اور پُرشکوہ محلات اس کی آئکھوں میں خار کی طرح کھکتے تھے۔ ایک مرتبہ الحمرا ود کھنے کے شوق میں وہ غرناط کے اسے قریب آپنچی کہ قریب تھا مسلمان مجاہدین کے باتھوں گرفتار ہوجائے۔ ہوا یوں کہ وہ ایک قریب آپنچی کہ قریب تھا مسلمان کی چھت پر اس عجائب روز کارمحل کا نظارہ کرنے کے لیے ایک قریبی گاؤں میں ایک مکان کی جھت پر اس عجائب روز کارمحل کا نظارہ کرنے کے لیے چڑھی ، چندمجاہدین نے تاڑلیا اور فور آپنچی کراس مکان کو گھر ایا۔ اگر اس کا فوجی دست میں وقت پر کہیں ہے آپنچی او بیعیسائی ملکہ زندگی کے بقیدوں مسلمانوں کی قید میں گزارتی۔ پر کہیں ہے آپنے بوٹا اور یہ لیے:

ندہجی اعتبارے یہ دونوں کمڑھم کے کیتھولک تھے اور چاہتے تھے کہ سارا اسپین کی جو لک فرقہ کی شکل میں متحد ہوجائے۔ اس کے لیے انہوں نے ''احتساب' کی بدنام زمانہ عدالتیں قائم کی تھیں۔ جس کے نگران اعلیٰ بذات خود یہ دونوں تھے۔ یہ فہجی عدالتیں اسپین کی تاریخ کا شرمناک باب ہیں۔ اس خوفناک عدالت کے سامنے ہر طبقے کے لوگ جواب دہ ہوتے بتھے تی کہ دہ بادر کی بھی جو سی عقائدے ہز وی اختلاف رکھتے تھے۔ ان جواب دہ ہوتے بیش کئے جاتے اور اپنے '' محدالہ نظریات' کی حسب درجہ سمزا پاتے۔ ان عدالتوں کے اختیارات لامحدود تھے۔ وہ کسی کوقید میں ڈال کرمہینوں بلکہ برسوں بغیر مقدمہ کی سامنے پہلے نہ تو یہ بناتے کہ عامت کے بوئی مقید کر سکتے تھے اور آئیس اختیار تھا کہ سامت سے پہلے نہ تو یہ بناتے کہ الزام کیا ہے اور نہیں اختیار تھا کہ سامت سے پہلے نہ تو یہ بناتے کہ الزام کیا ہے اور نہیں اختیار تھا کہ سامت سے پہلے نہ تو یہ بناتے کہ الزام کیا ہے اور نہیں اختیار تھا کہ سامت سے پہلے نہ تو یہ بناتے کہ الزام کیا ہے اور نہیں بنی عافیت نظر آتی ۔ پھراس سے کہا الزام کیا ہے بادر نہیں بنی عافیت نظر آتی ۔ پھراس سے کہا الزام کیا ہے بادر نہیں بنی عافیت نظر آتی ۔ پھراس سے کہا الزام کیا ہے بین بنی عافیت نظر آتی ۔ پھراس سے کہا الزام کیا ہے بات کہ اسے اقرار کرنے میں بنی عافیت نظر آتی ۔ پھراس سے کہا

جاتا کہوہ'' بلاجبروا کراہ''اس الزام کواپٹی مرضی ہے قبول کرے۔اگروہ ایہانہ کرتا تولامتنا ہی عذاب كاسلسله پجرے شروع كرديا جا تا۔ مزاكى مدت اورنوعيت كا بھى كوئى لگا بندھا ضابطه یا دستور نه تھا ،محستسب اعلیٰ صاحب ....... جوعمو ما جنون ز دہ یا دری ہونا تھا...... کی صوابد بداس باب میں حرف آخر تھی۔ ان عدالتوں نے سبزرنگ کی صلیب کوایٹانشان بنایا تھا اورساراا سپین اے دیکھتے ہی ناک رکڑنے لگتا تھا۔اسپین کے نامی گرامی طبیب مگومل سروتو کو ندہبی عدالت نے ملحد قرار دے کرآ گ میں جلا دیا تھا حالانکہ اس کی طرف دوران خون كى دريافت كا كارنامه منسوب كياجاتا ہے۔ (منسوب كالفظ اس ليے استعمال كيا ك در تقیقت پیراسپین کے مسلم اطباء کا کارنامہ تھالیکن امر یکا کی دریافت اور دیگرعلمی ،فنی اور تحقیق کارناموں کی طرح اسین کے مسیحیوں کے نام لکھ ویا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب) احتساب كے قیدی گوفیصلہ سنانا پاسزادینا آیک دینی کام سمجھا جاتا تھا اور جوال '' دینی کام'' کا سامنا کرنے سے بھاگ جاتا تو صدرمختب صاحب اس کے یتلے کوآ گ میں جلانے کا حکم وے دیا کرتے تھے۔ بھارت کا بدنام زمانہ''بیٹا'' کا قانون اسپین کے متعصب مذہبی تحكرانوں كے اى نظام اختساب ہے ليا گيا ہے جس كے ليے بھارتی ماہرين كی ايک ٹيم نے خصوصی طور ہے اپنین کا سفر کیا تھا ۔۔۔۔۔۔ لیکن تاری نے جس طرح اپنین کے سیتی تحكمرانوں كى پیشانی پر اے كانگ كاليكه قرار دیا ہے ای طرح كا تذكرہ موجودہ بھارتی حکمرانوں کے بارے میں بھی ہوگا جس پر ہندومؤ زخین اوران کی آیندہ تسلیں شرمایا کریں كى \_ آج كل مظاهروں بيں جو يتلے جلائے جاتے ہيں اغلب بيہ ب كداس كا آغاز مجرم كى غیرموجودگی میں سزا کے اجراء کے اس طریق کارے ہوا تھا۔

ایثارکا نظیرمظاہرہ:

اس وفت سلطنت غرنا طرمیں جوقر طبدا ور دیگرشہروں کے سقوط کے بعداس سرزمین

میں مسلمانوں کی آخری بناہ گا پھی سلطان ابوالحن فر مانر واقصا۔ اُندلس کےمسلمانوں کوطویل خانہ جنگی کے بعدایک ایبار ہنما ملاتھا جس پروہ متفق ہو سکتے تتھے۔ پیخص قابل سیدسالا راور بہترین منتظم تھااوراس ہے امید کی جاسکتی تھی کہ بیسلمانوں کا نجات وہندہ ثابت ہوگا۔اس کی تخت نشینی ہے مسلمانوں کوئس قدر تو قعات تھیں اس کا انداز ہ اس واقعے ہے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کا بھائی محمد بن سعد جوالزغل کے نام ہے مشہورتھا مالقہ میں اپنی امارت قائم کر چکا تھا۔عیسائیوں نے ان دونوں کولڑا نا جا ہا مگر الزغل کمال ہوشیاری، وسیع الظر فی اور ایثار و قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً غرناطہ پہنچا اور بھائی کے ہاتھ پر بیعت کرکے وشمن کی حال کو نا کام بنا دیا۔ کاش! طبیعت کی ایسی سلامتی کا مظاہرہ بعد کے حکمران بھی کرتے تو مسلمانوں کو بیدون نہ دیکھنا پڑتا کہ آج ان کی فتح کردہ سرز مین پر اللہ کا نام لینے والاقتم کھانے کوبھی کوئی نہیں ہے۔سلطان ابوالحن کی قیادت میں مسلمان سارے جزیرہ نمائے اُندلس سے سمٹ کرغر ناطہ میں جمع ہو گئے تھے اور موت وحیات کی جنگ کوسامنے دیکھے کراپنی گزشته غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتے تھے۔فرڈیننڈ نے سلطنت غرناطہ کے خلاف زبردست تیاریاں کرنے کے بعد 880ھ میں (بعنی سلطان محمد فاتح کی وفات ہے 6 سال قبل) سلطان ابوالحسن کوخط لکھا کہا گر خیر جاہتے ہوتو بلاتو قف ہمیں ویے جانے والےخراج کی مقدار کی اطلاع دو۔ابوالحن کی جگہ اور کوئی حکمران ہوتا تو اس ذلت آ میز مطالبہ کومنظور کرنے اور دنیاوی زندگی کی چندساعتوں کی بھیک حاصل کرنے میں درینہ لگا تالیکن اس نے فرڈ بیننڈ کواپیا دندانشکن جواب دیا جو تاریخ میں یادگاررہے گا۔ اس نے لکھا:''غر ناطہ کی تکسال میں اب خراج کے سکے ڈھالنے کی بجائے فولا د کی ایسی تکواریں تیار ہوتی ہیں جو عیسائی گردنیں اڑا سکیں۔''اس جوانمر دانہ جواب نے فرڈیننڈ اوراس کی ملکہ کومبہوت کر دیا حالا نكهصورت حال بيتهي كهجس وقت سلطان ابواكحن تخت نشين مواتها،اس وقت سلطنت

غرناط کا رقبہ سمٹ کر چار ہزار مربع میل ہے بھی کم رہ گیا تھا اور سلطنت قستالیہ ،سلطنت ارغون کے ساتھ انتحاداور بہت ی چھوٹی مسلم ریاستوں اور شہروں پر قبضے کے بعد وسیع ہوکر سوالا کھ مربع میل ہے بھی کچھ زیادہ ہوگئی تھی ......سیکن سلطان ابوالھن اور اس کے ساتھوں نے جب عزم کرلیا کہ ہم اس ملک میں آزادہ خود مختارہ وکرر ہیں گے اور میسائیوں ساتھوں نے جب عزم کرلیا کہ ہم اس ملک میں آزادہ خود مختارہ وکرر ہیں گاہ اور میسائیوں کا محکوم بننے پرموت کوئر ججے دیں گے تو اس کے لمحاتی فیصلے نے ان میں وہی محقابی روح ہجر دی جو فطرت مسلم کا خاصہ ہاور جس نے کئی مواقع پر کرشاتی نتائج دکھائے ہیں۔ بہا در جا بہا در جا بیا:

فرڈ بینڈ اورازابیلا جو دونوں مل جل کر حکومت جلاتے اور فیصلہ کرتے تھے، اس بهادرانه جواب کوئن کرکٹی سال تک جنگ کی ہمت نہ کرسکے لیکن ان کی جنگی تیاریاں چیکے چکے ہے جاری تھیں۔ آخر کا رجمادی الاولی 887ھ (سلطان محمد فاتح کی وفات کے اگلے سال) سلطان ابوالسن کے پاس خبر پینجی کے فرڈینٹڈ کئی سال کی تیاریوں کے بعد ایک ایسے لشکر جزار کے ساتھ فرناطہ کی طرف روانہ ہوا ہے جس میں پورپ کے مختلف ملکول کے نامور سیدسالاربھی شامل ہیں اوران کو بڑے یا در یوں نے سریر ہاتھ پھیر کر برکت دی ہے اور تمام براعظهم بورب میں یا در بوں نے دعا تیں ماتلی ہیں کہ اس مرتبہ اُندلس سے مسلمانوں کا نام و نشان منانے میں کامیابی حاصل ہو۔سلطان ابوالحن ان لوگوں میں سے نہ تھا جسے اس طرح کی با تیس پریشان کرسکیس۔اس کے مجاہدا نہ جذبات کو بیس کرمزیدمہمیزملی اوراس نے غرناطہ میں محصور ہونے اور میسائیوں ہے دب کراڑنے کی بچائے فیصلہ کیا کہ خودآ کے بڑھ کران جنگبوؤں کا سامنا کرنا جاہیے چنانچے سلطنت غرنا طاکی سرحد پراوشہ نامی شہر کے قریب 27 جمادی الا ولی 887ھ کو ایک زبر دست جنگ ہوئی۔مسلمان جان توڑ کرلڑے اور فاتھین اُندلس کی یا د تازہ کرتے ہوئے فرڈ مینٹڈ اور ازابیلا کے متحدہ لشکر کوشکست فاش وے کر پسیا

ہونے پرمجبور کردیا ۔ نظر اسلام کو کشر تعداد میں مال غنیمت ہاتھ آیا اور مسلمانوں کے حوصلے اس فنج کی خبرس کر بلند ہو گئے لیکن عین اس تاریخی لمحے میں جب لوشہ کے میدان میں سلطان ابوالحسن جیسا بہا در سالا رمسلمانوں کی بقا کی جنگ میں کا میا بی حاصل کرتے ہوئے اپنے حریف کو شکست دے کر بھا گئے پرمجبور کررہا تھا ، غرنا طرمیں سلطان کا کم نصیب بیٹا ابو عبداللہ باپ کے خلاف سازش کے تانے بانے بُن رہا تھا۔

## بدنصيب حكمران

ابوعبداللہ تاریخ اسلام کاوہ پڑمل اور بدنصیب حکران ہے جواپ استھانہ کرتو توں کا بنا پر یورپ سے مسلمانوں کے اخراج اورا پے ملمی واخلاقی ، مسکری و سیاسی زوال کا ظاہری سبب بنا جس نے آئے ہمیں ذلت کی گھائیوں میں بھٹنے کے لیے چھوڑر گھاہے۔ اس کے والد سلطان ابوالیسن نے لوشہ کے میدان میں عیسائیوں کے متحدہ اشکر کو شکست فاش دے کر مسلم اسپین کے بقا، اتحاد اور نشاق فانہ کی امیدروشن کردی تھی لیکن ابھی وہ میدان جنگ میں عیسائیوں کی لاشوں کے درمیان گھو متے ہوئے آئیدہ کے منصوب بنائی رہاتھا کہ اسے وہیں بیدول فگار خبر سنے کول گئی کداس کے لڑے نے غرنا طریر قبضہ کر کے اپنی خودمخاری استحقاق کے سلطنت کی حرص میں بتایا عاقبت نا اندلیش شخص بھی اجمی ، نا تیج ہے کار اور بغیر استحقاق کے سلطنت کی حرص میں بتایا عاقبت نا اندلیش شخص بوارہ کر چکا تھا جبکہ اے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہتی کی توکھ باپ کے بعدائی نے وارث ہونا تھا۔ (تھوڑے ہی عرصے بعد سلطان ابوائسن فائی سے معذورہ و گئے تھے ) اس وارث ہونا تھا۔ (تھوڑے ہی عرصے بعد سلطان ابوائسن فائی سے معذورہ و گئے تھے ) اس وارث بھی تھومت کو لینے میں جلدی کی بجائے اگر وہ باپ کے ہاتھ مضبوط کرتا تو مشخکم اور

وسیج سلطنت اس کے جصے میں آتی مگراس کے کردار کے مطالعے سے لکتا ہے کہ مسلمانوں کے اعمال کی شامت اس حکمران کی مجسم شکل میں ان پرمسلط ہوگئی تھی اور جہاں کہیں بہتری کی امید پیدا ہوتی وہ اے ٹیم کرنے کے لیے پہنچ جاتا۔ سلطان ابوائحن کی ہے بسی اور مجبوری کا نداز ہاس ہے کیا جاسکتا ہے کہ دشمن پر فنتے یا لینے کے باوجود وہ واپس گھر بھی نہ جاسکتا تھا، بالآ خرکوئی جاره کارنه یا کروه مالقه جلا آیا اور یول مسلم انہین اس نازک وقت میں دوحصوں میں تقشیم ہوگیا۔نصف مشرقی حصہ میں بیٹااورنصف مغربی حصہ میں باپ حکران تھا۔اس حچوٹی ی حکومت کوصو بوں اور ٹکڑوں میں بٹتے د کچھ کرعیسا نیوں کے منہ میں پانی بھرآیا۔ان میں اندلس پر دوبارہ قبضہ کرنے کی (Re-Conquista) تحریک زور پکڑ گئی، چنانچیہ اشبیلیہ (اشبیلیہ اور قرطبہ سالوں پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جانچکے تھے لیکن ان کی نااتفاتی ختم ہونے میں نہ آتی تھی ) اور ملحقہ ریاستوں کے عیسائیوں نے متحد ہوکر سلطان ابوائحن كے زمرا تظام علاقہ مالقہ مرحمله كيا۔ بها درسلطان نے ائي مسكرى قابليت اور ماتحت مجاہدین کی بے جگری کے سبب ایک ہار پھر بہترین جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور اشبیلیہ کے حاکم کو دو ہزار سواروں سمیت زندہ گرفتار کرلیا۔ باقی میدان جنگ میں مارے گئے یا بھا گئے پرمجبور ہو گئے ۔۔۔ لیکن اس مرتبہ بھی مسلمان ابھی اس فنچ کی خوشی بھی ندمنا یائے تھے کہ خبر آئی جیسے ہی مسلمان اشکر دشمن سے مقابلے کے لیے مالقدے باہر نکلا ہے، حرص و ہوں کا پیکرابوعبداللہ مالقہ پر قبضہ کے لیے شکر لے کر پہنچ گیا ہے۔اب سلطان ابوالحسن کے یاس پر ہاتھ اٹھانے کے علاوہ کوئی جارہ نہ تھا۔ چٹانچہ اس نے واپس آ کر اس کا د ماغ درست کرنے کی شانی۔ ابوعبداللہ کو شکست ہوئی اور بیدد بوانہ اقتد ار پرست بھاگ کرغر ناط چلا گیا۔ پھے دنوں کے لیے سکون ہوا اور مسلمانوں کو دم لینے کی مہلت ملی تو ابوعبداللہ کو عیسا تیوں سے جہاد کا شوق چرایا۔اس نے فوجیس تیار کر کے اوشدیہ برحملہ کیا۔ مقابل میں

عیسانی سیسالارتج بارجنگ آزمانهااس نے ابوعبداللہ کو دھوکہ دیا صلہ کے وقت اس کو آ گے جانے دیااور جب بیلوٹ مارکر کے مال غنیمت کے ساتھ واپس ہور ہاتھا تو راستہ میں ایک درہ میں گھات لگا کر جاروں طرف ہے گھیر کرحملہ کیااوراس کے ہمراہیوں میں ہے اکثر کوقل کر کے اس کوگرفتار کرلیااور بہ صد ذلت ورسوائی فر ڈیننڈ کے پاس بھیج ویا۔ پینجبری کر اہل غرناطہ نے جواس کے حریصانہ اور ماغیانہ مزاج سے ننگ آئے ہوئے تھے، سکون کا سانس لیا اور سلطان ابوالحن کے باس مینچے کہ غرناطہ کا انتظام سنجالے اور مسلمانوں کے پچکیاں لیتے وجودکوعالم نزع سے نکالنے کی فکر کرے الیکن مسلمانوں کے مصائب انہی ختم نہ ہوئے تھے اوراس کی بڑی وجہ پیتی کہ پورے اپین سے شکست کھا کرمحدودر تبے میں محصور ہونے کے باوجود بیانی حالت بدلنے پر تیارنہ تھے۔ تاریخ کا بنظر غائز مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن دنوں ان کے قدموں تلے سے زمین بھنچ رہی تھی اور غرناطہ آخری سانسیں لےربانھا ،اس وفت بھی وہمنصب و مال کی حرص جچبوڑ نے اورا تخاد وا تفاق کی خاطر اپنے مفادات کی قربانی دینے پر تیار نہ تھے۔ان پر عذاب الی مسلط تھا ،ان کے جان و مال کو ہر وقت وشمن سے خطرہ لاحق رہتا تھا،لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی نفسیاتی حالت کو نہ بدلا۔ وہ روتے تھے اور وعائیں مانگتے تھے، تدبیریں اور مشورے کرتے تھے کیکن اپنے مزاج بداور فطرت کج کو بدلنے برآ مادہ نہ ہوتے تھے۔ بخت مخدوش ادر خوفناک حالات کو سامنے دیکھے کربھی محض اس خاطر وہ افتد ارکی ہوں ہے دستبر دار ہونے پر تیار نہ تھے کہ عیش و عشرت کے مواقع ہاتھ ہے جاتے رہیں گے چنانچہ ہوایوں کے سلطان ابوالحسن فالج کے حملے سے معذور ہوگیا ، اس نے سلطنت سنجالنے سے معذرت کر کے گوشہ شینی اختیار کرلی اور اہے بھائی کو جو' الزغل'' کے لقب ہے مشہورتھا، تخت غرناط سنجا لنے اورمسلمانوں کومکمل ہلاکت اور بربادی سے بچانے کی جدوجہد کرنے کا حکم دیا۔

سلطان الزغل میں اینے آیا ، واجداد کی خو بوموجودتھی۔اس نے غرباط کی سلطنت ہاتھ آتے ہی ملک کا نظام درست کرنے اورفوج کی ترتیب پرتوجہ دی مگر عیسانی جھتے تھے کہ اے موقع دینا خطرناک ہوگا۔انہوں نے عظیم الشان شکر کے ساتھ حملہ کیااور جنگ کے دوران ایک موقع ایبا آیا کہ وہ سلطان کے خیمے کے قریب پہنچ گئے۔مسلمانوں نے اپنے امیر کوخطرے میں دیکھ کرخو دکوسنجالا اور پوری ہمت کے ساتھ دشمن پرایسے ہملیآ ورہوئے کہ بہت جلداڑائی کا نقشہ بدل گیا۔عیسائی بدحواس ہوکر بھا گے اور ہزاروں لاشیں میدان میں حچوڑ گئے۔ان حملہ آور عیسائیوں کے چچھے فرڈینٹڈیذات خودایک عظیم شکر لیے جلا آر ہاتھا۔ اس کو جب جنگ کا انجام معلوم ہوا تو آ گے جانے کی ہمت نہ پڑی۔ رائے میں مسلمان آ با دیول برغصه نکالتا ہوا اور انہیں تیاہ و ہر باد کرتا ہوا واپس چلا گیا۔اس جنگ میں تا کا می بر اسے یقین ہوگیا کے مسلمان مقدار میں تھوڑ ہے ہی سہی کیکن ان سے میدان جنگ میں ووبدو مقابلہ اس کے بس کی بات نہیں ..... پیشمشیر بلف میدان میں نکل آئیں تو آج بھی جزیرہ نمااندلس کوعیسائیوں ہے لیے جیتے ہیں چنانچہاس نے جنگی مرگرمیوں کوروک کر سیاست ومکاری ہے کام لینے کا ارادہ کیا۔اقتذار کا بھو کا ابوعبداللہ اس کی قید میں تھا۔اس نے اس کواستعمال کرنے کامنصوبہ بنایا اور بیدہ المحدہ جہاں سے اس داستان کے آخری اور وردناك حصكاآ غاز ہوتا ہے۔

## ناا تفاقی کی سزا

فر ڈینڈ اوراس کے مشیر مسلمانوں کے اخلاقی زوال کوتا ڑیجے تھے،اس نے دکھ لیا گاران کے حکم ان افتدار کوف مہداری نہیں عیش پری کا بہانہ جھتے ہیں اور عوام ملت کی ترق سے نہیں اپنی خوش حال ہے دلچی رکھتے ہیں۔ ہرایک اپ آپ میں مست ہاور جائز و ناجائز کی تمیز کے بغیر جلد از جلد وہ تمام فوائد سمیٹ لینا جاہتا ہے جن تک اس کا ہاتھ پینی ناجائز کی تمیز کے بغیر جلد از جلد وہ تمام فوائد سمیٹ لینا جاہتا ہے جن تک اس کا ہاتھ پینی ناجائز کی تمیز کے بغیر جلد ان علی نگل تو آتے ہیں لیکن سرسے بالملتے ہی چرسے اس نز مدگی کی طرف اوٹ جاتے ہیں جوح س وہوں اور میش و شرت ہے جر پور ہو۔ الی صورت نادگی کی طرف اوٹ جاتے ہیں جوح س وہوں اور میش و شرت ہے جر پور ہو۔ الی صورت خال میں دشمن کا آ وہا کام خوو مسلمانوں کے اخلاق باخت افراد ہے نگل آتا ہے اور اسے زیدہ جان کھیانے کی ضرورت نہیں پڑتی چنانچے فرڈ بینٹر نے جنگی کارروائیوں کوروک کر دیا اور فریب ہے کام نکا لئے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ہوں اقتد ان کے مارے ہوے قیدی حکم ان اوع بداللہ کوقید خانے ہے نکالا لور اس کے ساتھ قصوصی اعز از واکرام Red Corpet) کا معاملہ شروئ کردیا۔ ابوعبداللہ خود کو اس ان عظیم باوشاؤ اس کی مجاسوں میں اور خانے کی اجازت ملتے و کھی کرائی خوش قسمتی پر رشک کرتا اور نخو وسرت سے پھولانہ آنے جانے کی اجازت ملتے و کھی کرائی خوش قسمتی پر رشک کرتا اور نخو وسرت سے پھولانہ آنے جانے کی اجازت ملتے و کھی کرائی خوش قسمتی پر رشک کرتا اور نخو وسرت سے پھولانہ آنے جانے کی اجازت ملتے و کھی کرائی خوش قسمتی پر رشک کرتا اور نخو وسرت سے پھولانہ

ساتا تھا۔اس کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ دشمن حکمران اے اہمیت دیے ہیں۔ایک دن فرڈ بینٹر باتوں باتوں میں کہنے لگا:'' سلطنت غرنا طہ کے اصل وارث تم ہو، تہارے چپازغل کااس پر قبضہ سراسر غاصیانہ ہے،اگر تہہیں اپناحق لینے میں کسی قسم کی مدو کی ضرورت پیش آئے تو ہمارے جملہ وسائل آپ کے لیے حاضر میں۔ دراصل ہم جاہتے ہیں كه بهم ميں اور بمسابيه سلطنت ميں بميشه خوشگوار تعلقات قائم رہيں بھی بدامنی يا بدمزگی نه ہو۔غرناطہ کا موجودہ حکمران کہنے کونو مسلمان ہے مگر معاف کرنا بیددراصل مسلمانوں کو بدنام کررہا ہے۔ہمیں اس ہے کوئی ہمدردی نہیں البتہ جس قدرعلاقہ اورعوام تمہارے قبضے میں آ جا گیں ،ان ہے ہم دوستانہ تعاون کرتے رہیں گےاور کسی شم کا نقصان ہماری طرف ہے انہیں نہ پنچے گا۔ 'ان ہاتوں نے ابوعبداللہ کے حریص دل میں سوئی ہوئی خواہش اقتد ارکو پھرے بیدار کر دیا۔اس کے خیال میں اس کی اور اس سے زیادہ ''مسلمانوں کی فلاح''اس چیز میں پوشیدہ تھی کہ وہ عیسائیوں کی نظر کرم کے سائے میں رہیں۔وہ اگراپے ہم مذہب مسلمان بھائیوں کواینے حال پر چھوڑ دیتا تو وہ اشنے رسوانہ ہوتے جینے بعد میں اس کے ہاتھوں ہوئے۔وہ زغل کی سر براہی میں رفتہ رفتہ اسٹھکام حاصل کررہے تھے کیکن اے تو ان کی ترقی اورخوش حالی صرف اپنی محکمرانی اور ان منصوبوں میں نظر آتی تھی جوفرڈ بینٹر نے اے 'سبزیاغ'' کے حسین گوشے میں لے جا کر دکھائے تھے۔وہ فرڈیٹنڈ سے رخصت ہوکر سیدها مالقد پہنچا اور موام کو بیہ یا در کرانے کی کوشش کی کہ فرڈ مینٹڈ کی تمام تر حمایت اس کے ساتھ ہے اگروہ اسے حکمران شلیم کرلیں تو اس کے حملوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں ورنہ زغل کے زیرا نظام علاقوں پر عنقریب قیامت ٹوشنے والی ہے۔ برز دلی اور دنیا پرسی کی ماری ہوئی قوم نے ذراسا بہلانے بچسلانے ہے مسلمان امیر کی اطاعت کا عبدتو ڈکروشمن کے ہاں ے مہمانی کھا کرآنے والے ضمیر فروش کا کہنا مان لیا۔ ابوعبداللہ فورانی مسند حکمرانی سنجال

کراپٹافتضہ مالقہ سے باہر تک وسیع کرنے کی کوششوں میںمصروف ہوگیا۔

سلطان الزغل كو جب اس كى اطلاع ملى كه دشمن كى قيدے جيوث كرآنے والا ایجنٹ براہ راست تخت مالقہ پرمتمکن ہو چکا ہے تو وہ اس کی بغاوت کے خاتمے کے لیے غرناطہ سے نکلا مگراہے رائے میں ہی احساس ہوگیا کہ اس مرتبہ عیسائیوں نے زیر زمین تیار یوں میں کسرنہیں چھوڑی ہے۔ اس نے دیکھا اعلس کے تمام عیسائی بیک زبان ابوعبدالله كم بخت كے ساتھ ہيں اور اسلام كشكر كے خلاف ہرطرح كى كارروائي ير يورى طرح آ مادہ ہیں۔غرناطہ کے قریبی مقام بیزین کے عیسائی اینے منظورِنظر حکمران کی حمایت اور مدد میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، چنانچہ وہ الٹے قدموں واپس غرناطہ آ گیا اور مالقداوراس کے نام نہاد مسلمان باشندوں کوجنبوں نے خود ہی عیسائی ایجنٹ کواینا فرمانروالتلیم کرلیا تھا، اینے حال پر چھوڑ دیا۔ اب ابوعبداللہ کی باری تھی۔ اس نے سلطان زغل کے باس پیغام بھیجا کہ اگر اوشہ نامی مقام میرے حوالے کر دوتو میں آپ کے ساتھ مل کر فردٌ ميننڈ کےخلاف صف آرا ہوجاؤں گا۔اب اس مطالبہ میں جنتی معقولیت تھی وہ ظاہر ہے کیکن سلطان الزغل کے کئی ماتحت سر دارا ورعوام اس پر مائل ہو گئے کہ ایسا کرنے میں کیا حرج ہے؟ بدا عمالیوں اورشہوت پرستیوں کے سبب اچھے اچھوں کی مت ماری گئی تھی چنانچہ ادھر اوشد پر (آج کل بیابین کاصوبہ ہے اورا ہے او جا کہتے ہیں ) ابوعبداللہ کا قبضہ وا۔ ادھراس نے فرڈ مینٹڈ کو بلا بھیجااورخوداس کے استقبال کی تیار یوں میں مصروف ہوگیا۔لوشہ وفاعی لحاظ سے سلطنت غرنا طہ کا نہایت اہم حصہ تھا اور فرڈیننڈ کئی سال کی کوششوں کے باوجود اس کو بزور شمشیر حاصل نه کرسکا تھا مگر آئ مسلمانوں کی اندلس میں جچکو لے کھاتی سلطنت کا بیہ دفاعی مورجہ فرو واحد کی حماقت ہے بغیر کسی خونریزی کے اس کے قبضے میں آ گیا تھا۔ مؤرفین نے اس حادثے کی تاریخ جمادی الثانیہ 891 کا کھی ہے۔

اب مسلمانوں کی آئکھیں کھلیں اور انہوں نے دیکھا کہ باغی شفرادہ تو ہم سے وعدے کچھ کرتا ہے اور عملاً کچھاور کرتا جارہاہے۔وہ شہرادر قلعے جوعیسائی ان ہے سالہا سال تك لؤكر حاصل نهكر سكے تھے،اس نے چندون میں ان کے حوالے كرديے ہیں۔ان كوہوش آ يا مگر قدرت ان كوموقع دينے ير تيار معلوم نه ہوتی تھی۔ دراصل جوقوم فکری طور پر صحیح اور غلط كا فیصلہ کرتے وقت اس معیاراور کسوٹی پڑمل نہ کرے جوحق و باطل کے امتیاز کے لیے ہے تو بعد میں نقصانات کے ذریعے درست وغلط کی پیجان اسے کوئی فائدہ ہیں دیتی کیونکہ وہ تو اپنے نفع ونقصان کو دیکھ کر چلنے والی بن جاتی ہے، سیح اور غلط کی اس کو چنداں فکرنہیں ہوتی ، اس لیے قدرت بھی اس کی فکرچھوڑ دیتی ہے۔ ابوعبداللہ ابغر ناطہ کے قریب عیسائی آبادی میں بیٹے کر غرناطہ پرنظریں گاڑے ہوئے تھا۔ عیسائی اس کے راستے میں پلکیں بچھاتے تھے اور وہ خود کو مستقبل میں اُندنس کے ایسے حکمران کے روپ میں دیکھ رہا تھا جسے عیسائیوں کی حمایت حاصل تھی اور جو بے خوف وخطرطویل عرصے تک اس سرسبز سلطنت کی حکمرانی کے مزے لوٹ سکتا تھا۔ ادھراس کی ریشہ دوانیاں جاری تھیں اُدھر مالقہ کے باشندوں نے عیسائیوں کے خلاف بعتاوت اورسلطان الزغل کی اطاعت کاارادہ کر کے عیسائی حکومت کی ظاہری علامات و نشانات کومٹادیا۔ بین کرفر ڈینٹڑ جوروا داری اور محبت کی باتیں کرتے نہ تھکتا تھا فوراً اپنے اصل روب میں آ گیااور عظیم الشان شکر لے کرجس کی قیادت وہ خود کرر ہاتھا، مالقہ کامحاصرہ کرلیا۔ ساحل کی طرف ہے جنگی جہاز بھی آ پہنچے اور اہل مالقہ محصور ہو گئے۔ سلطان الزغل ان کی اطاعت کاعہدین چکاتھا۔ باوجودمشکلات کے وہ ان کی امداد کو نکلا مگرابھی وہ راستے میں تھا کہ ابوعبدالله موقع بإكراورغرنا طهكوخالي ويكيحكراس يرقابض بهوكيا \_سلطان الزغل بيروحشتنا كيخبر ین کرواپس لوٹا مگرراہے میں بین کر کہ غرناطہ پر ہونہار شنرادے کا قبضہ مکمل ہو چکا ہے ایک وادی میں گھبر گیا جے مؤرخین نے وادی آش کے نام سے یا دکیا ہے۔

اس دن مسلمانوں کی برجنتی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ جاروں طرف سے عیسا نیوں میں گھرے ہوئے تھے لیکن ان کی آئیں کی نااتفاقی اور دنیا پری کسی حدوا نتہا پر نہ تھہرتی تھی۔ وہ نیک و ہد کی تمیز کے بغیر ہراس حکمران کے ساتھ ہوجاتے تھے جوان کے سامنے ہاتھ لہرا تا تھا۔ اگر چیغرناط کےمسلمان اپنی آئکھوں سے ویکھ رہے تھے کہ ابوعبداللہ نے آج تک کیا رکیا ہے؟ اور سلطان الزغل کس غرض اور کس مشکل حالات میں مالقہ کے مسلمانوں کی مدو کے لیے خرناط سے نکلا ہے گراس کے باوجود انہوں نے ابوعبداللہ کا تخت غرناطه بروجود شليم كرابيا اورفتندونسادے بيخ كے ليے اس كى اطاعت كادم بھرنے لگے۔ اہل مالقداب فرڈیننڈ کے حصار میں تھے اور ان کواس مصیبت میں مبتلا کرنے والا غرناطہ پر حکمران بن چکا تھا۔ حسب دستورغر ناطہ کے"جمہورعوام"اس کے ساتھ ہو گئے تھے اور اس کی ذات شاعروں کے قصیدوں اور دانشوروں کی مدح کا مرکزی موضوع بی ہوئی تھی۔اہل مالقہنے ہر طرف ہے مایوں ہوکر مراکش، تیاس مصراور ترکی کے مسلم حکمر انوں ہے مدد کی التجا کی۔ان مما لک کے مجاہداس سے قبل بھی کئی مرتبہ سیانیہ کے مسلمانوں کی امداد کو آ کیا تھے مگر ہسیانوی مسلمانوں کے اخلاق اتنے بگڑ چکے تھے کہ میسائیوں کا خطرہ ٹلتے ہی وہ اپنے ان مدد کاروں کے بھی مخالف ہوجاتے تھے لبذااس مرتبہ کوئی ان بے بسوں کی مدد کونیہ آیا۔ان دنوں سلطنت عثانه کا فرمانروا سلطان محمد فاتح کا بیٹا سلطان بایزید ثانی تھا۔ یہ ایسا جیب انسان تھا کہ اس نے ا یے عظیم باپ کے فتح کئے ہوئے کچھ یور لی علاقے بھی واپس دے دیے تھے۔ یہ مالقہ والول کی مددکو کیا پہنچتا؟ ہرطرف ہے مایوں ہوکراہل مالقہ نے فرڈ بینڈ سے سلح کی درخواست کی۔ بیان کی ہے بسی اور شامت اعمال کی انتہائتی کہل وہ جس کے بھیجے ہوئے نمایندے کو نجات دھندہ مجھ کرنا جائز طور پراپنا حکمران شلیم کررہے تھے آج اس ہے زندگی کی جھیک ما نگ رہے تھے مگراس کا جواب تھا:''ابتہارے پاس سامانِ رسد شتم ہو چکا ہے اورتم ہر

طرف ہے مایوں ہو چکے ہوللہذا بغیر کسی شرط کے شہر کی جا بیاں ہمارے یاس جھیج دو۔'' ابل مالقد کی ساوگی و کیلئے کدانہیں اب بھی اس سے رہم و کرم کی امید تھی۔ فرڈ مینغڈ نے شہریر قابض ہوتے ہی تمام مسلمانوں کو قید کرکے غلام بنالیا،سب کی اموال و جائیداد صبط کرلی اورشہر کے بقیہ باشندوں کوافریقہ کی طرف جلاوطن کردیا۔ان لوگوں کوایے ساتھ تسىقتم كاسامان لے جانے كى اجازت نەتھى للېذا بےسروسامانى كى حالت ميں نكلنے والے ان مسلمانوں کی اکثریت راہتے میں ختم ہوگئی۔ فرڈیننڈ اور اس کی جنونی بیوی از ابیلا نے گرد ونواج کے نمام مسلمان قصیوں اور قلعوں کی مسلم آیا دی کو بھی قبل یا جلاوطن کیا اوراس کے بعدایک ایک شہراور ایک ایک قلعہ کو نتح کرتے ہوئے وادی آش کی طرف بڑھے جہال سلطان الزغل مقیم تھا۔ سلطان میں اس کے مقابلے کی تاب نہ رہی تھی ، آش اس نے جنگ كى ہمت نہ كى اور علاقد اس كے سير وكرويا۔ اس كے بعد فر ڈيننڈ نے قلعہ المريدير قبضہ كيا جو غرناطه کا آخری د فاعی مورجه نتفایه ( و تکھنے متسلکه تصویر ) اور پھراندلس کی مسلم سلطنت غرناطه تک محدود ہوکر رہ گئی۔جس وقت اہلِ غرناطہ پر زمین ٹنگ ہوکرسکڑ رہی تھی ابوعبداللہ قصر الحمراء کے بالا خانوں میں مصاحبوں اورمشیروں کے ساتھ بیٹھا اپنے بتیا سلطان الزغل کی تباہی اور بدانجامی کا حال من من کرخوش ہور ہاتھا کہ اب اس کے قبضے میں کوئی جگہ نہیں رہی لہٰذااب تنہامیری حکومت قائم رہے گی جسے عیسائیوں کی حمایت اور خوشگوار تعلقات کا اعز از بھی حاصل ہوگا کہ اچا تک اے فرڈ مینٹڈ کا پیخط پہنچا:'' تمہارے بچیا سلطان الزغل نے اپنا سارا ملک میرے حوالے کردیا ہے لبذاتم بھی غرنا طاور قصرِ الحمرا ،میرے حوالے کردو۔''

### آخري مورچه

ابوعبداللہ کو جب بی تر بر پہنی تو اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی قوم سے بو دفائی اور غیروں سے آشنائی کر کے خود پر اور اُندلس کے تمام مسلمانوں پر کیاظلم ڈھایا ہے۔ اس نے فرڈ مینڈ کے لیے جو کام کئے وہ اور کوئی نہیں کرسکتا تھا لیکن جتنا کام اس سے لیا جاسکتا تھا اس کے پورا ہوتے ہی عیسائیوں نے اسے اپنی دوئی اور وفا داری کی حقیقت جتلا دی تھی۔ اس موقع پر اسے اپ عوام یاد آئے ، اس نے اہل شہر کو جمع کر کے فرڈ مینڈ کا خط سایا کہ ماس مے دوہی راسے اپ عوام یاد آئے ، اس نے اہل شہر کو جمع کر کے فرڈ مینڈ کا خط سایا کہ ہمارے سامنے دوہی راسے بین ، غرنا طداور قصر الحمراء عیسائیوں کے سپر دکر دیں یا جنگ کے اور نالائقیوں کے سپر دکر دیں یا جنگ کے اور نالائقیوں کے سبب آیا ہے اور اس نے محض اپنے اقتد ارکی خاطر دشمنوں سے تعلقات بردھا کر اندلس کی حکومت کو ہر باو کیا ہے اور آس کی والدہ اس کی حرکتوں سے نالاس رہتی تھی اور مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو اپنی والدہ (اس کی والدہ اس کی حرکتوں سے نالاس رہتی تھی اور اندلس چھوڑ تے وقت اس نے چند تاریخی جملے کے سے جو آگے آئیں گے ) کے کہنے پر بھی ملمونوں ہے اس نے چند تاریخی جملے کے سے جو آگے آئیں گے ) کے کہنے پر بھی ملمونوں ہے اس ماری حرکتوں سے نالاس رہتی تھی اور ملمونوں کے اس کے سے جو آگے آئیں گے ) کے کہنے پر بھی ملمونوں کے اس کے سے بیا کی جو آگے آئیں گے ) کے کہنے پر بھی ملمونوں کے اس کے سے دو آگے آئیں گے ) کے کہنے پر بھی ملمونوں کے اس کے سے دو آگے آئیں گے ) کے کہنے پر بھی ملمونوں کی اس کے سواکوئی بیارہ دو اس کے ساتھ ملمونوں کے اس کے سواکوئی بیارہ دو اس کے ساتھ ملمونوں کے اس کے سواکوئی جو رہ کے کہ کے کی کی کی کو کر بھی کے سے دو آگے آئیں کے کہنے پر بھی کہ کے سے دو آگے آئیں کی کو کر بور کی کور کھی کے کہنے پر بھی کے کہنے کر بھی کی کی کر کے کہنے پر بھی کی کی کر بھی کی کی کر بھی کی کر بھی کی کر کر بھی کی کے کر بھی کی کر بھی کے کہنے کر بھی کھی کر بھی کی کر بھی کھی کر کر بھی کی کر بھی کر بھی کی کر بھی کر بھی کور کر بھی کی کر بھی کر بھی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کر ب

مل كرعيسا نيوں سے جنگ كريں چنانچيسب نے رائے دى كه جنگ كے چيانج كومنظور كر لينا جاہیے۔ ابوعبداللہ نے عیسائیوں ہے اس قدر بارانہ گانٹھ رکھا تھا اور استے مواقع پر ان کی امداد قبول کر کے ان کے ساتھ مل کراہیے والداور چھا کے خلاف لڑا تھا کہ اب اس ہے ان کے مقابلے میں تلوارا ٹھائی نہ جاتی تھی گمرسب کو جنگ پر تیار دیکھے کراس نے بھی حامی بھرلی۔ ابھی یہاں مشورے ہورے تھے اور کوئی جواب قرڈینٹڈ کوئیس بھیجا گیا تھالیکن وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں میں انتادہ خم ہے کہ وہ مفت میں اے شہر حوالے کرنے کی بجائے لڑ کر مرنے کو ترجیح دیں گے، البذا کچھ جواب ملنے سے پہلے ہی فوجیس لے کر غرناط کے محاصرے کو آ پہنچا۔اہل غرنا طہ کچھ بھی تھے کیکن ان کی رگوں میں ان کے بہا دراوراولوالعزم آیا ،واجداد کا خون دوڑ رہاتھا۔ اگر چیسیاست، گروہ بندی اور مال وزر کی افراط نے انہیں قسماقتم اخلاقی امراض میں مبتلا کردیا تھا، ان مشکل دنوں میں بھی وہ غرناط کے باغوں میں فواروں کے کنارے سابید دار درختوں کے نیچے بیٹھ کرشعر وشاعری کرتے یا فنون اطیفہ پر تبادلہ خیال بر حک کرشعلہ بنتے ورین کنی تھی چنانچہ یہی ہوا۔ان سب نے مقابلہ پر کمر ہمت باندھ لی اور اس بے جگری سے حملہ آورافواج کو جواب دیا کدان کے دانت کھے کرد ہے۔ فر ذیننڈ نے ان کی مزاحمت کا بیرنگ ڈھنگ د کھے کر فیصلہ کیا کہ فرناطہ کا آخری مورجہ فتح کرنے کے ليے مزيد تياريوں اور سازشوں كى ضرورت ہے ،اس وقت يہاں پڑے رہنے ہے ہے فائدہ جانی و مالی نقصان ہوگا چنانچہ وہ اس آخری مہم کومناسب وقت تک ملتوی کر کے فوجیس لے کر والیس چلا گیا۔ اہل غرناط نے آ گے بڑھ کروہ تمام علاقے اور قلعے واپس لے لیے جو عیمائیوں نے چھینے تھے۔ان میں البشرات نامی علاقہ بھی تھا وہاں کے باشندوں نے اطاعت قبول کی اورازسر نواس بورے خطے میں اسلامی حکومت جاری ہوگئی۔مسلمان اگر چیہ

قلیل تعداد میں تھے لیکن اس فتح ہے ان کے حوصلے بلند ہوگئے اور انہوں نے پامردی اور جوال ہمتی ہے کام لیتے ہوئے ارداگر دکے علاقے کا تصفیہ کرنا شروع کیا۔ قوموں کے عروق وزوال کی تاریخ کی روسے ہوہ وقت تھا جب گرتا ہوا انسان سنجل جاتا ہے اور اپنی فلطیوں کی تلافی کر لیتا ہے۔ اہل غرنا طراس دور سے گزرر ہے تھے جس میں وہ اپنے وجود کو چھٹنے والے اخلاقی امراض سے چھٹکا را پانے کی جدوجہد کرتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی کا یا پلٹ جاتی لیکن اس نازک موقع پر انہیں پھر ایسی چوٹ لگ کئی جس سے بچنا مریض کے لیے بہت طرور کی ہوتا ہے۔

ہوا یوں کہ ابوعبداللہ کا چیا الزمل جس سے غداری اور بغاوت کرکے ابوعبداللہ نے غرناط کی سلطنت چینی تھی البشرات کے ایک گاؤں میں مقیم تھا۔ اس سے ابوعبداللہ کی سر براہی میں اہل غرناط کی کامیابی و بیسی نہ گئی ،اس نے فرڈینٹڈ کواطلاع دی کہ ابوعبداللہ اس قدرطا قنور ہوگیا ہے کہ اگراس کی طرف ہے کچھ عرصہ ہے تو جھی کی گئی تو پھراہے رو کنا مشکل ہوجائے گا۔ فرڈ مینٹڈ کوزغل کا پی خیال صحیح معلوم ہوا اور واقعہ بیہ ہے کہ اہل غرنا طہیں حالات کی تنگینی کے سبب ایسی روح مجرگنی تھی کہ آنہیں تھوڑی ہی مہلت مزیدل جاتی تو ان کی رفیآراورطافت کوسنہالتا دشمن کے بس کی بات نہ رہتی ۔اس موقع پرمعزول سلطان الزغل کو عاہیے تھا کہ آخرت کود نیار پر جیج دیتے ہوئے ذاتی رنجشوں اور رقابتوں کوفراموش کردیتا اور درگز رے کام لے کرمسلمانوں کی ترقی کی راہ کھوٹی نہ کرتالیکن وہ اپنے نفس اور حسد ہر قابونہ یا سکا حالاتکہ وہ ایسا کرلیتا تو آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ای کو ہوتا ۔ فرڈ مینٹر اتنی جلدی دوبارہ جنگ کے لیے نہ آ سکتا تھا مگر الزغل نے اپنی خد مات پیش کیس اوراس کولکھا كه أكرا سے عيسائی افواج اور باشندول كا تعاون حاصل ہوجائے تو وہ اس' فننے ' كو قابو کرسکتا ہے۔ پھر وہ خودالمیر یہ پہنچا۔ بعنی وہی تاریخی قلعہ جوابوعبداللہ کی غداری کے سبب

الزغل سے چھنا تھاءاب الزغل وہاں ہے امداد لے کر ابوعبداللہ سے غرناطہ چھین لیتا جاہتا تفا۔اس وقت دونوں میں ہے ہرایک ہے تبجھتا تھا کہ أندلس کے مسلمانوں کے لیے وہی نجات دہندہ ہےاور دوسراان کے لیے وبال ہے۔للہذا دونو ں مسلمان اندلس کی''ترقی اور نجات' کے لیے اپنے آپ کوغر ناطر تخت پر پہنچانا جا ہتے تھے۔ 895 ہو وہ سال تھا (سقوطِ غرناط ے آیک سال پہلے) جب زغل نے ماہ رمضان میں (جی بال! ماہ رمضان کا مسلمانوں میں اب بس یہی احترام رہ گیا تھا کہ عیسائیوں کی مدد ہے مسلمانوں کی ترقی کے ليے راہيں ڈھونڈیں) عیسائی اتحادیوں کی مدد ہے وہ علاقے اہل غرناطہ ہے لیے جو غرِناطہ کے دفاع کومضبوط کرنے کی خاطر عیسائیوں سے چینے گئے تھے۔مسلمانوں کی بدا عمالی نے ان کو پھر در بدر کر دیااور بیرعلاقے عیسائیوں کے یاس جاتے ہی 13 شوال 895ه كوفر دُينندُ اپني تازه دم فوجيس ليه آپنجيا اور علاقے ميں مسلمانوں كاقتل عام بريا کرکے ان کے مضبوط قلعے گرا کرزمین ہے برابر کردیے۔غرناط کے گردو پیش میں ایک تعخص بھی اللہ کا نام لینے والا ندر ہا۔ اس قتل عام کے بعد جوالزغل کی اعلیٰ خدمات کے سبب فرڈ مینڈ کے لیے ممکن ہوا تھا ،میسائی لشکر آخری تیاری کے لیے واپس ہو گیا۔ جاتے جاتے فرڈ مینٹر نے الزغل کو بلا کر جو تھم دیا وہ ان تاریخی کلمات میں ہے ہے جوابیے اندر معنی کی يوري د نيار ڪيتے ہيں ليکن افسوں ان ميں کوئی غورنہيں کرتا۔مولا نا آگبرشاہ خان نجيب آيا دي نے اپنی تاریخ میں بیالفاظفل کے ہیں۔فرڈ بینڈ نے الزغل کی خدمات کا صلہ دیتے ہوئے فرمان سنایا: "اب آپ کی اس ملک میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ برصرف اس قدر احمان کر کتے ہیں کہ اگر آ ہے اس ملک (بعنی جزیرہ نمائے أندلس) ہے کہیں یاہر جانا عابیں تو ہم آپ کوجانے دیں گے۔"

زغل نے جتنی بربختی مول لینی تھی وہ اسے سیٹ چکا تھا چنا نچیا پی ہے برکت زندگی

گآ خری دن جلاوطنی میں گزار نے کوبی اس نے غنیمت سمجھااور سے تم سنے بی (حکم واپس لیے جانے یا بد لنے کے خوف ہے) جلداندلس ہے روانہ ہو کرا فریقہ کے شہر تلمسان پہنچااور باقی دن گمنامی کی حالت میں ہر کردیے ۔ فرڈ بینڈ سمجھتا تھا کہ مسلمانوں نے تازہ زخم کھایا ہا تی دن گمنامی کی حالت میں ہر کردیے ۔ فرڈ بینڈ سمجھتا تھا کہ مسلمانوں نے تازہ زخم کھایا ہا گیا۔ اہل غرناطہ نے بیش قدمی کر کے برشلونہ فتح کرلیالیکن عیسائیوں نے متحد ہوکرا ہے جلا گیا۔ اہل غرناطہ نے بیش قدمی کر کے برشلونہ فتح کرلیالیکن عیسائیوں نے متحد ہوکرا ہے مسلمانوں سے چھڑا لیا اور وہاں کسی مسلمان کو زندہ نہ چھوڑا۔ اہل غرناطہ تعداد کی کمی، حکمرانوں کی نالائقی اور کاموں کی کثرت کی وجہ سے تنگ آ گئے تھے، ان کی مایوتی اور افسر دگی کا ایک بڑا سبب ہے بھی تھا کہ جہاں قدم بڑھا تے گسی نامبارک کے کرتو توں کی وجہ سے پھر چھچے آ ناپڑ تا ، سلمانوں نے تل اور جلاوطنی کے حالات پورے اُندلس سے سنے میں آتے رہے اور مسلم مما لک سے امداد آ نے کی کوئی امیدنظر نہ آتی تھی۔

## تاريخ اسلام كا ألمناك دن

879 ھ مطابق 1 149ء کے موسم گر ماہیں فرڈ ینٹڈ اوراس کی جنونی ملکہ از ابیلا اپنے النگر جرار کے ساتھ جس میں فوجوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے گیر تعداد میں پادری بھی شامل تھ ، غرناطہ پر فیصلہ کن صلے کے لیے آپنچے ۔ غرناطہ کے مضافات میں چنچے ہی انہوں خامل تق ، غرناطہ پر فیصلہ کن صلے کے لیے آپنچے ۔ غرناطہ کے مضافات میں چنچے ہی انہوں نے اس سرہنر وشاداب علاقے کے کھیتوں اور باغوں کو جلانا اور ادھر اکا ڈکا رہنے والے مسلمانوں کو بے در بنج قبل کرنا شروع کردیا اور اپنچ پرانے دوست اور وفادار خادم ابوعبداللہ کو پیغام جوایا: ''اگرتم نے ہتھیار نہ ڈالے تو غرناطہ کی آبادی کو تہہ تیج کرے الحمرا سیت پورے غرناطہ کو جلا کر راکھ کردیا جائے گا۔' اس وقت پوری سرزمین اندلس میں صرف سلطنے غرناطہ مسلمانوں کے پاس باتی رہ گئی تھی، لہذا یہاں کے مسلمان موت و مرف سلطنے غرناطہ مسلمانوں کے پاس باتی رہ گئی تھی، لہذا یہاں کے مسلمان موت و مسلم جاری رہائی اس میں انہیں کوئی خاص کا میابی نہ ہوئی کے ویک شیم کے ایک طرف کو و شیل نای پہاڑ واقع تھا جہاں سے عیسائی فوجیں محاصرہ نہ کر کئی تھیں اور مسلمانوں کو اس طیل نای پہاڑ واقع تھا جہاں سے عیسائی فوجیں محاصرہ نہ کر کئی تھیں اور مسلمانوں کو اس داستے سے اہداد پہنچی رہتی تھی، البتہ موسم مرامیں جب برف باری شروع ہوئی اور پہاڑی راستے سے اہداد پہنچی رہتی تھی، البتہ موسم مرامیں جب برف باری شروع ہوئی اور پہاڑی

راستوں کے ذریعے امداد کی ترسیل ناممکن ہوگئی تو اہل شہر میں بے چینی واضطراب بڑھا۔ انہوں نے اس موقع پر دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے طے کیا کہ اگر فرڈیننڈ کو ہمارے ہتھیار عاہمیں تو اسے خود آ کر ہم سے لیے جانے ہوں گے۔ ہم عیسائیوں کے محاصرے میں بھوکوں مرنے کے بچائے میدان جنگ میں جان دیں گے اور جب تک جسم میں جان ہے مقابلہ سے مند ندموڑیں گے۔ان سب نے ابوعبداللہ سے درخواست کی کہ ہماری تعداد جو اس وفت محصور ہے آگر چہ 20 ہزار ہے کم ہے اور محاصرین آیک لا کھے نے زائد ہیں ،گر ہمیں اندلس کے فاتح اول امیر طارق بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کامعر کہ پیش نظر رکھنا جا ہے جنہوں نے مٹھی بھر ہوتے ہوئے بھی ایک لاکھ کے لشکر کوشکست فاش دی تھی لاہذا ہمیں بھی جرأت پرمصلحت پرتی کوغالب نه آنے دینا جاہیے۔ان بہادرمسلمانوں نے بیطریقہ شروع کیا کہ ہرروز قلعے ہے ایک مسلمان شہسوار تیز رفتاری ہے گھوڑا دوڑاتے ہوئے نکلتا اور عیسائی افواج کےسامنے پینچ کرانہیں دو ہدومقالبے کی دعوت دیتا۔ کئی دنوں تک ایسا ہوتار ہا كەمقاپلىغ پر نكلنے والاعيسائى سور ماملاك ہوجا تا اورمسلمان شہسوار فاتح بن كرقلعه كولوٹ جاتا۔ جب بہت سے عیسائی سالار انفرادی مقابلوں میں مارے گئے تو فرڈ بینڈ نے ملمانوں کے پینج کاجواب دینے پریابندی لگادی۔

الیکن ابوعبداللہ ایسانا مبارک شخص تھا کہ نجوست اور بے برکتی ان دنوں بھی اس کا پیچھا نہ تھے وڑتی تھی۔اس نے جب دیکھا کہ اہل شہر لڑنے مرنے پرآ مادہ ہیں اور جنگ یا سلح کا جلد فیصلہ نہ ہوا تو خود ہے کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھیں جواس کی ' بعظیم حکمرانی'' اور ملکی نظم وضبط کے خلاف ہو، تو اس نے اپنے وزراء اور وامراء کی مجلس مشاورت قصر الحمرا میں طلب کی۔ عمائد بین شہر کو بھی اس میں شریک کیا گیا۔ مجلس کا آغاز ہوا تو اپنے آپ کو ہز ور تخت غرنا طہ پر مسلط کرنے اور اپنی رائے کو حرف آ تر بھی والے اس حکمران کا حوصلہ ایسا بیت ہوگیا تھا کہ مسلط کرنے اور اپنی رائے کو حرف آ تر بھی والے اس حکمران کا حوصلہ ایسا بیت ہوگیا تھا کہ

ان چندالفاظ کے سوااس کے منہ ہے کوئی جملہ نہ ٹکٹنا تھا: ' عیسائی جب تک شہر پر قبضہ نہ کرلیس گے محاصرہ نہ اٹھا تمیں گے ،ایسے نازک وفت میں کیا تدبیر کی جائے ؟'' یعنی پیکم ہمت شخص مشورہ طلب کرنے سے پہلے حاضرین کو ڈرانا ضروری سمجھتا تھا تا کہ وہ''مناسب'' مشورہ ویں۔وزراءوامراءاں کی طرح نااہل اور عیش پیند تھے،ان کے حوصلےان کے جسموں سے زیاده نا کاره هو چکے تھے۔انہیں غلامی کا ذلت ناک طوق سامنے نظر آتا تھا پھر بھی وہ زندگی کے پیانے سے بھیک کی چند مزید سائنتیں حاصل کرنے کے آرزومند تھے۔ان میں سے اکثر نے رائے دی کے تملیہ وروں ہے کے کرلینی جا ہیں۔ غرناط کے بہا درسیہ سالارمویٰ بن الی الغسان سے بیامردی اور بزدلی برداشت نہ ہوئی۔ وہ جوش میں آ کر کھڑا ہو گیا اور ان مردہ داول کو غیرت دالائے گی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا: ' ابھی تک کامیالی کی امیدیاتی ہے۔ ہمیں ہرگز ہمت نہیں ہارنی جا ہے اور آخری وقت تک مقابلہ کرنا چاہیے، مجھ کوامید ہے ہم ان میسائیوں کا محاصرہ نا کام کر کے ان کو بھگا دیں گے۔ ' مغر ناط کے عام مسلمان باشندوں کی بھی یہی رائے تھی مگر ان کی لگام جن ہاتھوں میں تھی وہ مفلوج اور نا کارہ ہو چکے تھے۔ پُرعزم سیدسالار کی رائے ہے کسی نے اتفاق نہ کیا اور سیا ندیشہ ظاہر کیا کہ اگر ہم جنگ میں کامیاب نہ ہوسکے تو حملہ آ ورایک مسلمان کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ یہ درباری وزیر موت کو وانش وران تدبيرول سے ثالنا حاہے تھے جبکہ حیلوں بہانوں سے موت بھی ٹلی ہے نہ برد الانہ تدبیریں اس کا راستہ روک تکی ہیں۔فوج اورعوام کے جنگ پراصرار کے باوجودغرناط کے نالائق حكمران اوراس كے خوشامدى درباريوں نے عوام سے براھ كرعوام كے خيرخواہ بنتے ہوئے فیصلہ کیا کہ الیمی شرائط میصلح کر لی جائے جس سے عوام کے جان و مال کوکوئی نقصان نہ ينج ان كوسامن نظرة تا تفاكه عيسائي حملية وراندلس مسلمانوں كا يكسرخا تمه جاہتے ہيں، آج تک ان کا جہاں بس چلاانہوں نے ایک مسلمان کوزندہ نہیں چھوڑ انگر پھر بھی اندلس کے

مسلم عوام کا وسیع تر مفادان کوای میں نظر آتا تھا کہان کی خواہش کے برخلاف شہر عاصرین کے حوالے کر کے جان کی امان حاصل کی جائے۔

بدخل اور بدنصیب ابوعبدالله آج تک سی معاملے میں اندلس کے مسلمانوں کی درست نمایندگی نه کرسکا تھا مگر پھربھی وہ خود کوان کا داحد جائز حکمران بچھتے ہوئے اینے فیصلوں میں ان کی نجات پوشیدہ ہونے پر مصر تھا۔اس نے جب محسوں کیا کہ عوام اس کے فیلے ہے نا خوش ہیں اور کسی وقت بھی بغاوت ہوسکتی ہے تو اپنے وزیر ابوالقاسم عبدالملک کو خفیہ طور پرفرڈ بینڈ کے پاس بھیجا۔ عیسائی افواج اوران کا سالا رقلعہ والوں کی تبلی حالت ہے بے خبر تنے اور آٹھ ماہ گزرنے کے بعد بھی اب تک مسلمانوں کو پچھ نقصان نہ پہنیا تھنے کے سبب نہایت بددل اور بیزار ہو چکے تھے۔ وزیر کے پہنچنے اور سلح پر آ مادگی ظاہر کرنے پر سارے شکر میں خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی صلح کے اس نامہ دیام کوغر ناطے کے باشندوں سے چھیانے کی خاطر بیروز بررات کو قلعے سے باہر جا تااور شب کی اندھیر اوں میں وہ شرا نظ تسلح طے یا تیں جنہوں نے آج غرناطہ کو ہر سلمان کے دل کا رستاز ٹم بنادیا ہے۔ابوعبداللہ اوراس کے مصاحبین نے برعم خودان شرا اُطاکونہایت فرمانت ہے ترتیب دیا تھا مگر میسائیوں نے اپنا داؤ چلنے کے بعد ایک کا بھی خیال نہ رکھا اور متعصب وٹمن سے رحم کی امید رکھنے والےخوش فہموں کی ساری تدبیریں اور ذبانت دھری کی دھری رہ گئیں۔

اس معاہدے پر کم رہے الاول 897ھ مطابات جنوری 1492ء کود شخط ہوئے تھے اور 60 روز میں عملدرآ مد ہونا طے پایا تھا مگر یہ مدت پوری ہونے سے پہلے ہی 12 رہے الاول 897ھ کواسے شہر عیسائیوں کے سپر دکرتا پڑا گیا۔ ہوا یوں کہ غرناط کے باشندوں کی قسمت پر غلامی کی نمبر لگانے والا می معاہدہ چھپاندرہ سکااور جب عوام اور فوج میں اس کی خبر پسیلی قوہ تہایت رتجیدہ اور بدول ہوئے کہ ابوعبداللہ نے زور آزمائی کے بغیر مفت میں پورا

ملک ان عیسائیوں کی زبان پراعتاد کر کے حوالے کردیا جنہوں نے خوداس کو استعمال کرنے علاوہ کے بعد محصور کیا تھا۔ اس کے خلاف ہر طرف سے اتنی آ وازیں اٹھنے لگ گئیں کہ اسے خطرہ ہوا کہ شہروالے بغاوت کر کے بنا بنایا کام نہ بگاڑ دیں۔ اس نے بجائے اس کے کہ شہروالوں کے حوصلے اور جنگ آ زبائی سے فائدہ اٹھا تا یا کم از کم ان کو ان کے حال پرچپوڑ دیتا بھن اپنی جان بچانے کے لیے مقررہ وقت سے پہلے ہی شہر کی چابیاں فرڈینڈ کے حوالے کردیں۔ بیتاریخ اسلام کاوہ السناک دن تھا جب فرناط کے نااہل حکران نے اپنے آ باءو اجداد کی روایت کے برخلاف لو کر فتح حاصل کرنے یا عزت سے مرنے کا فیصلہ کرنے کی بجائے ذات سے بی کردسوائی سے مرنے کو ترقیح دی۔ غرناط کا جری سیدسالارموی بن ابی الخسان بیذ است سے برآ مادہ نہ تھا۔ شہر کی چابیاں میرد کئے جانے سے ایک رات پہلے وہ اسلحہ بین کرقاعہ سے نکلا اور تن تنہاد میں کالشکر چرتے ہوئے دریائے شعیل کی طرف نکل گیا۔ دنیا فرناط کے اس آخری شہیدگو آج تک سلام کرتی اور جاں بخشی کی درخواست کرنے والوں پر ان تک نظرین جیسیتی ہے۔

انگے دن ابوعبداللہ ظہر کی نماز کے بعدا پن 50 ساتھیوں کے ہمراہ الحمراء کے باب الحجد در نے نکل کراس معجد کے پاس گیا جو آج سان سباستیان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ معاہد کی روسے یہاں بیسائی تاجدارا دراس کی افوائ ابوعبداللہ کا انتظار کررہی تھیں۔ابو عبداللہ نے کنجیاں فرڈ مینٹر کے حوالے کر دیں۔فرڈ مینٹر نے یہ چابیاں اپنی ملکہ کو دیں، ملکہ نے انہیں ولی عہد کی طرف پھینک دیا،ولی عہد نے انہیں سیہ سالار ماؤنٹ ٹیوڈلا کے سپر دکیا اور پھراندلس کے سب سے بوٹ کی پادری کو تکم ہوا کہ وہ سب سے پہلے شہر میں داخل ہوا در تھان قلعہ الحمراء کے سب سے بوٹ برٹ پر آٹھ سوچھ برس سے سر بلندا سلامی جھنڈ سے اور نشان کو گرا کر صلیب نصب کرے۔فرناط کے ہر گھر سے آتی ہوئی آ ہوں اور سسکیوں کی کو گرا کر صلیب نصب کرے۔فرناط کے ہر گھر سے آتی ہوئی آ ہوں اور سسکیوں کی

آ وازیں دلوں کو چھیدر ہی تھیں۔ پاوری الحمراء کی روشوں پر بڑھتا گیااور برج الحراستہ نامی ٹاور پر جا پہنچا۔ جو نہی صلیب بلند ہوئی نیچے میدان میں منتظر فرڈیننڈ اوراس کی افواج زمین پر گر گئے اور مقدس مریم کی شان میں نغے گانے گئے۔ غرنا طہ کے گھروں کے دروازے بند تھے۔ ان کے مکین گریدو آہ وزاری سے نڈ ہال تھے اور شہر پر ایسی وحشت اور المناک اداسی چھائی ہوئی تھی جس کا تصور آج بھی دلوں کو پھلائے دیتا ہے بشر طیکہ ان میں ایمان ہو۔

#### مورکی آخری آه

ابوعبداللہ آخری کارتامہ انجام دے کرکوہ البشارات (ALPUXARRAS) اندلس کا حسین ترین پہاڑی سلسلہ) کی طرف رخصت ہوگیا۔ استے میں چاندی کی صلیب قصر الحمراء کے برج پر بلند ہوکر آفتاب کی شعاعوں میں چیکنے گی اور عیسائی بادشاہ فاتخانہ قصر الحمراء میں وافل ہوا۔ عیسائیوں کی خوثی و مرت اور مسلمانوں کئے مورث کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ایک عاقب تا اندیش ناابل شخص نے صدیوں قدیم عظیم ورث کو جاں بخشی کی امیداور عیسایوں کے وعد پر باعثاو کر کے لڑے بغیران لوگوں کے حوالے کردیا تھا جن کے وعدوں عیسایوں کے وعد سے پراعتاو کر کے لڑے بغیران لوگوں کے حوالے کردیا تھا جن کے وعدوں کی حیائی کا خوداس کو تھی بار ہا تجربہ و چکا تھا۔ 'ان اللہ لا یہ ظلم المنساس شیستا و لکن عبداللہ نے بافتیار مڑ کر اس عظیم ورث کی طرف دیکھا جو اس نے اپنی نالائقیوں سے عبداللہ نے جا اختیار مڑ کر اس عظیم ورث کی طرف دیکھا جو اس نے اپنی نالائقیوں سے وقمن کے حوالے کیا تھا تو ہے ساختہ اس کی آ تکھوں میں آ نسو آگئے۔ اس کی ماں نے جب اس کی آ تکھوں میں آ نسو آگئے۔ اس کی ماں نے جب اس کی آ تکھوں میں آ نسو آگئے۔ اس کی ماں نے جب مناظت نہیں کر سکھاں گے چھن جانے پرغورتوں کی طرح آ نسو بہانے کا کیا فائدہ؟''اس

مقام کو جہاں ابوعبداللہ کی سرد آ ولکی تھی بے چارگی اور شکست کی علامت کے طور پر'' مورکی آ فرکی آ ف' کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ (لفظ مور تموی معنی میں اسپین کے جمی مسلمانوں کے لیے بولا جاتا ہے مگر سیجے نہیں جمجے معنی میں مور ثالی افریقہ سے آ نے ہوئے بر برقبائل کے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے اور عربوں کو ساراسین الزیجہ کا محکم کے گزی مسلمانوں کو کہا جاتا ہے اور عربوں کو ساراسین الزیجہ کے اور عربوں کو ساراسین سے اور طارق بن زیاد مور۔ ہوئی شکل ) کہتے ہیں۔ اس اختبار سے موئی بن نصیر ساراسین سے اور طارق بن زیاد مور۔ واللہ تعالیٰ اعلم ہالصواب )

علامه مقریزی نے اندلس پرایی شبرهٔ آفاق تاریخ میں لکھا ہے: "جس وقت میں فاس (مرائش كامشهور تاريخي شهر) مين اين تاريخ لكهربا تفا (يد 1534 ء كى بات ب) ابوعبداللہ کے بسماندگان کی گزراوقات خیرات پرتھی۔'' بیدوہ انجام تھا جو بزدل ادراقتدار یرست سازتی حکمرانوں کا ہوتا ہے۔اس کم بخت شخص نے اپنے والد کے خلاف بغاوت کی ، یتا کی پیٹے میں خبخر گھونیا، آخر میں جن عیسائیوں نے اس سے کام نکل جانے کے بعدا ہے دھوکا دیا تھا،غرناط کے بہادرعوام کے جنگ پراصرار کے باوجودا نہی عیسائیوں کواس نے غرناط حوالے کیااور تخت غرناط ہے اس وقت تک چمٹار ہاجب تک وہمسلمانوں کے ہاتھ ے نکل نہ گیا۔ بیا گراس تاریخی موقع کوضائع نہ کرنا جواس کے بہاور باپ سلطان ابوانحسن نے فرڈ بینٹر کوشکست وے کر حاصل کیا تھا تو آج اندلس کی فضائیں اُذان کی آواز کو نہ ترستیں، وہاں ایسے مسلمانوں کی خلافت ہوتی جوملم وہنر میں یکتااور پورپ کے معلّم و قائد تنے۔ بدلوگ امریکا کوکولمبس سے پہلے دریافت کر چکے تھے کیکن ان کے شکست کھا جانے کے بعد ملکہ ازابیلانے کولمبس کے ذریعے امریکا دریافت کرنے کا ڈھنڈوراای سال پیٹاجو سقوط غرناط کا سال ہے۔مغربی مؤرخین اور جغرافیہ دانوں نے اس بات پر بہت زور دیا ہے که امریکا کولمبس نے (اور ہندوستان واسکوڈی گامانے ) دریافت کیا تھا مگروہ اس بات کی

کوئی تو جیہ نہیں کریاتے کہ کولمبس اپنے ساتھ پہلے ہی سفر میں عرب جہاز ران ( کپتان ) اورملًا حول کے علاوہ عرب ترجمان کیوں لے کر گیا تھا؟ نیزیہ کہ کولمبس جب امریکا پہنچا تو د ہاں عربی سکوں میں لین دین کیوں ہوتا تھا اور عربی بولنے والے لوگ وہاں کیوں یائے جاتے تھے؟ پیسب اس بات کی دلیل ہے کہ اسے بھی علم تھا کہ عرب اس سے پہلے وہاں پہنچ کرسکونت اختیار کر چکے ہیں۔ درحقیقت ملکہ از ابیلا کے دیے ہوئے پیپوں سے امریکا دریافت کرنے کی مہم ایساافسانہ ہے جو پورپ والوں کے تعصب اور دوسروں کے کارناموں کواینے نام کرنے کی کم ظرفی پر دلالت کرتی ہے۔ محمد بن عبداللہ بن ادریس جوعلوی النسب ہونے کی وجہ سے شریف ادر کی کے نام ہے مشہور ہے اور جو حیار متنداور مشہور ین مسلمان جغرافیددانوں میں ہے ایک ہے،اس کی کتاب 'نزہت المشتاق فی اختر اق الآ فاق' (پیملم جغرافیہ میں قرونِ وسطی کی جامع ترین تالیف شار ہوتی ہے) کولمبس کے امریکا پہنچنے سے پہلے کھی جا چکی تھی۔ادر لیمی کی وفات 1266ء میں ہوئی جبکہ امریکا کی دریافت کاغوغا 1492ء میں میا۔اس میں اس نے جن آٹھ چیازاد بھائیوں کی خطرناک بحری مہم کا حوال لکھا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اپین کے باہمت مسلمان بحرِ ظلمات کے یار کی دنیا کارازمعلوم کرنے کے لیے ملی طور پرکوشاں رہتے تھے۔ان کی ایک جماعت اس سمندر کے یاں ایسے مقام پر بہنچ گئے تھی جہاں اشقر (سرخ رنگ کے لوگ) رہتے تھے۔ کولمبس چونکہ امریکا کو ہندوستان سمجھتا تھااس لیےاس نے انہیں سرخ ہندوستانی (الہنو دالاحمر) کا نام دیا۔ وہی سرخ ہندوستانی ہیں جو بعد میں ریڈانڈین کے نام سے مشہور ہوئے۔واقعہ بیہ ہے کہ الپین کے مسلمانوں نے امریکا کوصرف بحرِ اوقیانوس کے راستے ہے ہی نہیں بلکہ الاسکا کی جانب ہے بھی دریافت کرلیا تھا۔ یہ وسطی ایشیا کے مسلمان تھے جوروس کی آخری حدود میں واقع'' بیرنگ''نای شگ سمندری درہ پارکر کے براعظم امریکامیں داخل ہو گئے تھے کیکن ان کی بیآ مد چونکہ تاجرانہ یا سیاحانہ تھی ، فاتحانہ نہ تھی اس لیے بیرکارنامہ چھپارہ گیااورا پین کو مسلمانوں ہے چھیننے والوں نے اےاپنے نام لگوالیا۔

اگراندلس کےمسلمان اس تاریخی موقعے کوضائع نہ کرتے تو ظاہری اسباب و ام کانات کی حد تک براعظم شالی وجنو بی امریکا جہاں آج ایک ملک اللہ کے نام لیواؤں کا خہیں مسلمانوں کے باس ہوتے اورمسلمان آج اس ذلت اور پسماندگی کاشکار نہ ہوتے جو خود کوعقل گل مجھنے والے اس حکمران کی بدتد ہیری کی وجہ ہے ان پرمسلط ہے۔ آ ٹ کرؤ ارض کا ایک بردا حصہ جسے ہسیانوی مسلمان جہاز رانوں اور نقشے دانوں کی مدد سے دریافت کیا گیا، میسائیت کا گڑھ ہاور ظاہری اسباب کی روے ممکن ٹیس لگتا کہ حضرت میسی علیہ السلام اورحضرت مہدی کے دورے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوگا۔صدیوں کی بیہزامسلمانوں کواینے حکمرانوں کےان غلط فیصلوں کےسبب بھٹنٹی پڑی ہے جوانہوں نے تاریخی کمحات میں فرض کی نکار پرلیک کہنے کی بجائے مفاد برتی کے تحت کئے اور یوری ملت کونا قابل تلا فی نقصان عظیم ہے دو جار کیا۔ان کی نظر تنگ اور حوصلے سکڑ گئے تھے تو قدرت نے ان کے سامنے زمین بھی تنگ کر دی۔ تاریخ کے مطالعے کا اصل مقصد قو موں کے عروج وزوال کے حقیقی اسباب کا مطالعه اوراس سے سبق وعبرت حاصل کرنا ہے۔قر آن کریم میں بیان کر دہ واقعات اورانسانوں کے اردگرد تھلے تاریخی حقائق انہیں بکار بکارکراس کا ثنات کے تکوین نظام ہے آگاہ کرتے ہیں .......گرعقل والوں کےعلاوہ کوئی نہیں جوان پر کان دھرے۔ اندلس ہے مسلمانوں کی پسیائی انسانی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے اوراس کا ہرپہلوا پنے اندر عبرت کا جہال لیے ہوئے ہے۔اندلس کے قطیم اسلامی آثار جوخود غرضی اور خانہ جنگی کے سبب مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتے رہے، زبانِ حال ہے آج کے مسلمانوں ہے کہہ رہے ہیں: اے اوگو! ہمیں عبرت کی نظر ہے دیکھوا در ہماری بربا دی ہے سبق سیکھو کہ جو تو م ایمان وعمل صالح بظم وضبط اور محنت و دیانت اور جذبه جہادے مالا مال ہوتی ہے وہ زمانے کو سخر کرلیتی ہے اور جوان ہے محروم ہوجاتی ہے زمانے کے ہاتھوں فنا ہوجاتی ہے، وقت انہیں صفح ہستی ہے اس طرح مٹادیتا ہے جسے بھی ان کا وجود ہی نہ تھا۔

دوسراباب

دوز خ د می کشیده

# اصل روشلم سے پہلے

(امریکا میں یہودی تسلط کا پس منظر اور اسباب)

امریکا کی سیاست، معیشت اور معاشرت پر یہودیوں کا غلبہ تاری نے کے طالب علم کے سامنے اہم سوال ہے۔ آئ سے تقریباً 515 سال پہلے تک جب براعظم امریکا دریافت نہ ہوا تھا اور معلوم دنیا تین براعظموں تک محدود تھی تو یہودی ایک براعظم (ایشیا) سے نکالے جانے کے بعد دوسر سے (یورپ) میں اُل رہ بھے۔ یہ اچا تک کیسے اس نو دریافت شدہ براعظم میں پہنچ گئے اور پھروہاں کی اقلیت ہونے کے باوجودا کمٹریت کو استعمال کرنے والی براعظم میں پہنچ گئے اور پھروہاں کی اقلیت ہونے کے باوجودا کمٹریت کو استعمال کرنے والی اہم ترین طاقت کیسے بن گئے؟ اس سوال کی گھیاں سلجھانے سے بہت سے راز آشکارا ہوئے بیں اور بہت می چیزیں کھل کرسامنے آتی ہیں جو آئی کے طالب علم کے سامنے آتی میں جو آئی کے طالب علم کے سامنے آتا میں دواں عالمی سیاست کے پس ضروری ہیں۔ اس کے بغیر امریکا سے مشرق وسلی تک رواں دواں عالمی سیاست کے پس پردہ کارفر ماحقیقی عوامل او جمل رہیں گے۔

یہود اپنی بدا عمالیوں کے سبب جب بروشکم (موجودہ القدس) سے دوسری مرتبہ جلاوطن ہوکر در بدر کیے گئے تو ان کے مختلف قبائل نے جہاں سینگ تایا بکھر گئے ( دیکھیے

منسلکہ نقشہ ) سارے جہاں میں ان کو کہیں اماں نہ ملتی تھی۔ ننگ دل اور متعصب عیسا کی اپنی روا تی تنگد لی اور بہود کے کرتوت کی بنا پران ہے بخت دشمنی رکھتے تھے البتہ مسلمان اپنی روایتی وسعت ظرفی اور اہل کتاب ہے یک گونة تعلق کی بنایران کے لیے نرم گوشہ رکھتے تنھے۔افریقہ کی شالی پٹی کو فتح کرتے کرتے جب مسلمان اس کے آخری کنارے موجودہ مراکش جے عرب المغر ب الاقصىٰ (زمين كى آخرى مغربی حد) كہتے ہيں تك جا پنچے توبيہ وہ جگه تھی جہاں اس وقت کی معلوم و نیا کی حدود ختم ہوتی تھیں ۔ سکندر زوالقرنین (یونانی بادشاہ) اپنے پہلے سفر میں جومغرب کی جانب تھا، پہیں پہنچ کر آ گے نہ جاسکا اور سورج کو بحراوقیانوس میں ژوہتے دیکھیارہ گیاتھا۔ بیمغرب کی جانب خشکی کا آخری کنارہ تھا۔اس کے بعد بحراو قیانوں شروع ہوجا تا تھا جسے'' بحظلمات'' کہتے ہیں یعنیٰ اندھیروں بھراسہ ندر۔ اس وفت تک کوئی نہ جانتا تھا کہ اس سمندر کے یار کیا ہے۔اس حوالے سے طرح طرح کی کہانیاں مشہورتھیں ۔سمندری سفر کے ایسے ذرائع ایجاد نہ ہوئے تتھے کہ کوئی جہاز ران اتنا طویل سفرجس کی کوئی حد متعین نتھی ، طے کر کے زندہ سلامت واپس آ جائے مشہور مسلمان سیہ سالا رفاتے افریقہ عقبہ بن نافع نے فتح افریقہ کامشن مکمل کرنے کے بعداینا گھوڑ ایہیں پر سمندر میں ڈال کرتاریخی جملے کھے تھے۔اس کے بعد آنے والے فاتھین نے اپناز خ دا کیس طرف تبدیل کیااور در ہُ جبرالٹر عبور کر کے پورے میں داخل ہو گئے۔ ( نقیثے پرایک نظر دوبارہ ڈالیے) ہیانیہ میں مسلمانوں کے شاندار دور کا آغاز ہوا۔ اس آغاز کے ساتھ ہی یہود کو یرسکون پناہ گاہمیسر آگئی کیکن ہسیانیہ میں مسلمانوں کے زوال کے ساتھ ہی وہ پھر بے آسرا و بے سہارا ہو گئے ۔قرآن کریم کے مطابق تکوینی طور پر سے بات لکھ دی گئی ہے کہ وقتاً فو قتاً یہود برعذاب ہوتار ہے گا اور بیکسی کے سہارے ہی جی سکیل گے۔اپنے یاؤں پر کھڑا ہونا عابیں گے تو کھڑا ہونے سے پہلے ہی ان کے گھٹے پیٹ سے جالگیں گے۔ ہسیانیہ کی

مسلمان حکومتیں یہودیوں ہے فراخدلا نہ سلوک کرتی تنجیں اور پیرج سے بروے عہدوں پر فائز تنے۔انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب مسلم حکومت کے دن با جمی اختلا ف اور منافرت کی بنا پر گنے جاچکے ہیں اور متعصب میسائیوں کے برسرافتدارآنے کے بعدان کوعیسائی بنتا ہوگایا اسپین جھوڑ نا ہوگا۔مسلمانوں ہے زیادہ یہودیت پریہ کڑا دفت تھا۔انہیں کچھ ہونہ آتی تھی كه كبال جائمين اورا بني عيارانه فطرت اور نافر مان سرشت كي بقيه سزا كبال كانيس كهاشة میں ایک یہودی انسل اطالوی جہاز ران کولمبس کی شکل میں انہیں آ مید کی کرن نظر آئی۔ کرسٹوفر کولمبس 1451ء میں اٹلی میں اون اور رایشم کے کاریگر ڈومیڈیکو کولمبس کے ہاں پیدا ہوااور جلد ہی لکھنا پڑھنا سکھ گیا۔ کم عمری میں ہی ات اپنے باپ کے کارو بار میں شریک ہو گیالیکن اس کی دلچین ہمیشہ بحری جغرافیے ہے رہی۔ نوعمری میں ہی کولمبس نے بحری نقشے بنانے اور بمجھنے شروع کردیے تھے۔14 سال کی عمر میں وہ بحری جہاز پر ملاح کی حیثیت ہے ملازم ہوگیااور 21 سال کی تمریس اس کا شار بحری مہم جوؤں میں ہونے لگا۔ 1477 ، میں كولميس متغلأ يرتكال مين آبسا چونك يندر بوين صدى مين يرتكال كيساحلون = بحرى مهم جوئی اٹلی کی نسبت زیادہ منفعت بھری تھی۔ 1478 ، میں لزین میں کولمبس کی شاوی پورٹر سانٹو کے گورنر بارٹولومو کی بیٹی فلیبیا مونیز سے انجام یائی۔اسی دوران کولمبس کے ذہن میں الی بحری مہم جوئی کا خیال بجیدگی ہے أجرنے لگا كہ جس كا نتیجہ مالی منفعت، حیران كن منائج اور نامعلوم زمینول کی در یافت سے ہو۔ گورنر بارٹولومو جو خود بھی بحری مہم جوئی سے وابستة ربا تھا اور سندري جغرافيے پر جيران کن حد تک سائنسي معلومات رڪھٽا تھا ، کولمبس کا بہترین رہنما ثابت ہوا۔ بارٹولومو کی وفات براس کے تمام کاغذات اور کتابیں کولمبس کے تصرف میں آگئیں جن میں تفصیلی سمندری نقشے ، چارٹ ،سمندر میں مختلف علاقوں کے موتی حالات، یائی کا دباؤ ،لبروں کا أشال ،امکانی مصائب ، بح ی مهم جوؤں کے انٹرویوز ، بحری

جہازوں کی موزونیت اورائ طرح کی بیش بہامعلومات نے کولمبس کے مغرب کی طرف سے مشرق میں بینجیجے کے نظریہ کو بیٹ کردیا۔ کولمبس ایٹے تجربے معلومات اور تحقیق ہے اس نظریہ میں بیختے ہو چکا تھا کہ انتہا کی مشرق میں مغرب کی طرف سے سمندری راستے ہے پہنچا جاسکتا ہے۔

غالبًا کہ بس نے اپنا اس نظریے کی بنیاد مارکو پولو کے اس نظریے پر کھی جس میں مارکو پولو نے قبلائی خان کے عہد میں چین کامحل وقوع جزائر کنیری کے متوازی قرار دیا تھا۔ سوکو ہبس کے خیال میں سیمین ممکن تھا کہ اگروہ جزائر گنیری ہے بحری مہم کا آغاز کر ہے قو وہ مغرب کی سمت سے سندر میں سفر کرتے ہوئے بالآخر مشرق میں پہنچ سکتا ہے۔ اس کے مغرب کی سمت سے سندر میں سفر کرتے ہوئے بالآخر مشرق میں پہنچ سکتا ہے۔ اس کے ملاوہ پندر ہویں صدی میں زمین کا گول ہونے کی بجائے بینوی مانا جانا اور تمام سندروں کا آئیں میں جڑے ہونے کا تصور بھی گولیس کو اپنے نظریے پر ثابت قدمی ہے جے رہنے پر آئیل رکھتا تھا۔

پندرہویں صدی کے مہم جوؤں کی مجبوری کے میں مطابق کو کمبس کو بھی ایک ایسے مقتدرا علی سرپرست کی ضرورت تھی کہ جواس کی دریافت کردہ دنیا کو قانونی، سیاسی، مالی دفری تحفظ فراہم کر سے تاکہ وہاں پر آباد کاری کے حقق تحفظ فراہم کر سے تاکہ وہاں پر آباد کاری کے حقق تحفظ فراہم کر سے تاکہ وہاں پر آباد کاری کے حقوق محفوظ رکھے جاشیس اور نی دریافت کردہ کالونی قانونی ملکیت سے تحفوظ ہوجائے۔ سرپرتی کی اس ضرورت کے مدنظر کو کمبس نے 1481ء میں پرتگال کے بادشاہ جان دوئم سرپرتی کی اس ضرورت کے مدنظر کو کمبس نے 1481ء میں پرتگال کے بادشاہ جان دوئم کو اپنی بحری مہمات کی کفالت اور سرپرتی کرنے کی درخواست کی جو پرتگال کی جغرافیائی انسل نے مستر دکروی۔ اس طرح 1482ء میں برطانیاور 1484ء میں فرانس کے بادشاہ نے بادشاہ نے بادشاہ نے کہی کو کمبس کی درخواست کو شرف قبولیت سے محروم رکھا۔ 1483ء میں کو کمبس انسین کے شابی در بارے مدوحاصل کرنے کی فرض سے انسین آیا اور قرطبہ میں مقیم ہوگیا۔ وہ قرطبہ میں در بارے مدوحاصل کرنے کی فرض سے انسین آیا اور قرطبہ میں مقیم ہوگیا۔ وہ قرطبہ میں در بارے مدوحاصل کرنے کی فرض سے انسین آیا اور قرطبہ میں مقیم ہوگیا۔ وہ قرطبہ میں در بارے مدوحاصل کرنے کی فرض سے انسین آیا اور قرطبہ میں مقیم ہوگیا۔ وہ قرطبہ میں مقیم ہوگیا۔

غرناط اور سرقسطہ میں امرا اور حکام گوا پنی مہم جوئی کے منصوب کے حق میں استوار کرتا رہا اسکان مسلمان امرائے اس کی ایک ندستی ۔ اس کا خمیاز ومسلمان آج تک بھگت رہے ہیں۔ ہسپانیہ کے آخری مسلم حکمران سقوط ہسپانیہ کے ہی نہیں ،امریکا کی دریافت اور وہاں اسلام کی حکمرانی سے محروی کے جمی مجرم ہیں۔ اس دوران مسلمانوں اور عیسائیوں کے دوران جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی اور ہسپانیہ کے ستعبل کے فیصلے پر سے بات موقوف جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی اور ہسپانیہ کے ستعبل کے فیصلے پر سے بات موقوف میں کہ سلمان جو کہ تین ہرا منظم کا حکمران کون ہوگا؟ مسلمان جو کہ تین ہرا منظمول میں کیسلے کے ہیں یا عیسائی جوان سے بورپ چھینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

قرعہ اعمال عیسائیوں کے نام نکلا اور 6 جنوری 1492 ، کوملکہ از ابیلا اپنے لاؤلشکر کے ساتھ باب العدل سے قصر الحمر امیں فاتحانہ داخل ہوئی اور جشن فنج کی تقریبات کا آغاز ہوا۔ اس دوران کرسٹوفر کولمبس غمز وہ اور بے زار الگ تحلک بیٹے ارہا۔ ابھی جشن فنج جاری ہی تفاکہ وہ وہاں سے چل ویا۔ کولمبس کی اس ول زوگی کی وجہ بیٹی کہ ایک روز قبل بی ملکہ وہادشاہ کی طرف سے نامز دکردہ جغرافیائی کونسل جے کولمبس کی بحری مہم کا منصوبہ جائیجنے کی فرد داری سونچی گئی تھی۔ اس کونسل نے نئی دنیا کی دریافت کے لیے کولمبس کی بحری مہم کا منصوبہ جائیجنے کی منصوبہ سنز دکر دیا تھا۔ کونسل کا کہنا تھا کہ کولمبس کا منصوبہ اس کی ناقص معلومات پر استوار منصوبہ مستز دکر دیا تھا۔ کونسل کا کہنا تھا کہ کولمبس کا منصوبہ اس کی ناقص معلومات پر استوار سے اور اس میں مرابہ کاری خسارے کا سودا ہوگا۔

کولمبس جوا یک طویل عرصے ہے شنوائی کی آمید پرغرناطہ الممیر ا، مالغا اور قرطبہ بیس مقیم رہا تھا، مسلمانوں کے بعد عیسائی کونسل کے یکساں فیصلے ہے دل برداشتہ ہوا اور پرتگال واپسی کے ارادے ہے غرناط ہے چل پڑا۔ اس موقع پر ہسپانیہ کی میبود کی اشرافیہ آگے آئی۔ وہ اس موقع کو گوانا نہ جا ہتی تھی۔ لہذا ہسپانیہ کے مالدار میبود کی کولمبس کی حمایت پر کمر بستہ ہوگئے۔ میبود یوں کوئی دنیا کی دریافت میں وہ ملک نظر آنا شروع ہوگیا تھا کہ وہ

جہاں اسپین میں ہزیمت کے بعد پھرسراُ ٹھا تھے۔

6 جنوری 1492 ، کو جب کولمبس قضر الحمرات جشن فنج کواد محورات چھوڑ کر وہاں ہے پر نگال کے لیے روانہ ہوا تو ملکہ از ابیلا کے منہ چڑھے ایک بیبودی مصاحب او پیس سنھا جل نے ملکہ سے فورا ملا قات کر کے اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ ایک بار پھر کولمبس سے ل کرنی دنیا کی دریافت کے بارے میں اس کی مہم جوئی کے منصوب پر ہمدر دوانہ فور کر ہے۔
مثابی دربار میں میں جب کولمبس کی مہم پر خطیر اخراجات کی فراہمی کا معاملہ زیر بحث آیا تو لویس سنھا جل نے کولمبس کی مہم پر خطیر اخراجات کی فراہمی کا معاملہ زیر بحث آیا تو کو کس سنھا جل نے کولمبس کے منصوب میں داتی سرمایہ کاری کے حدمیں خطیر رقم کی پیش کش کرتے ہوئے اپنے بیبودی رفقا کو بھی گولمبس کی بحری مہم میں سرمایہ کاری وسر پر تی خفیہ طور پر یہ سے کیا جا چکا تھا کہ اگر ملکہ و بادشاہ کولمبس کی بحری مہم میں سرمایہ کاری وسر پر تی خفیہ طور پر یہ سے کیا جا چکا تھا کہ اگر ملکہ و بادشاہ کولمبس کی بحری مہم میں سرمایہ کاری وسر پر تی سے انکار کر دیں تو لوئیس سنھا جل اور اس کے بیبودی رفقا بہر حال کولمبس کے منصوب گوذا آئی سرمایہ کاری سے کامیاب بنا تھیں گے۔

کاش! ہے ایں ایر ماری کاری کر لیتے الیاں مہم میں سرماری کاری کر لیتے الیان سے اس کی میں سرماری کاری کر لیتے الین سے اس کیکن کے بعد بہت می حسرتیں تشندرہ جاتی ہیں۔ نجانے ہمارے ول کے داغ کے داغ کے داغ کے داغ کے داغ کی وہلیں گے؟؟!

سسی پراسرراورخفیہ ترغیب کی بدوات کو میس کے حامیوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔
لگتا تھا کہ کوئی نادیدہ قوت ہراس بااثر بہودی کو جو ملکہ وبادشاہ کی رائے پراٹرانداز ہوسکتا
تفا۔ کو میس کے حق میں استوار کررہی تھی۔ محققین اور موزمین نے اس سوال کا جواب
ڈھونڈ نے میں خاصی جا تکاری کی ہے کہ آخر ہسیانیہ کے بہودی اشراف کو میس کی مہم میں
سرمایہ کاری کا خطرہ کیوں مول لینا جا ہے تھے؟ جبکہ یہ یہودی نکتہ نظر اور بہودی کاروبار
اصول کے سرامرمنافی ہے کہ آیک ایسے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کی جائے جس میں ناکامی

کی شمرے اس کی کامیابی ہے کہیں زیادہ ہو۔ بات یہ ہے کہاندلس کے کے یہودی اشراف کے باس اس کے سوا اور گوئی راستہ ہی شہیں تھا کہ وہ گوبس کے منصوبے سے صرف نظر کر سکتے ۔ اندلس کے یہودی امرائے یہ نوشتہ دار پڑھنے میں گوئی خلطی نہیں کی تھی کہ سقوط فرناطہ کے ساتھ ہی این کے اثاث ، مال متاع ، اراضی ، جاہ وشتم ، محلات اور امارت سب کی خرناطہ کے ساتھ ہی این کے اثاث ، مال متاع ، اراضی ، جاہ وشتم ، محلات اور امارت سب کی خراہ ہے گاسوجس کا مال چھن جانا تھینی تھا اسے کو کبس کی کامیابی کی مبہم ترین اُمید پر بھی لگا دیے میں خمارہ بہر حال نہیں تھا۔

کولمیس نے اپنے یہودی محسنوں کے احسانات یا در کھے۔ تی دنیا کی دریافت کی اعلاع پر پہلا خط کولمیس نے لوئیس سفاجل کو ہی گلھا جس نے ملکہ و بادشاہ گواسی کا میا لی گل علی ہیں یہود اول کو جائے پناہ ہی میسر اطلاع دی۔ بہر حال کولمیس کے پیچھے چیھے امریکا کی شکل عیس یہود اول کو جائے پناہ ہی میسر نہیں آئی بلکہ وہ اسے بروشام کے حصول کی پہلی منزل بھی پیھھتے تھے۔ یہودی زعما کی نظر عیس یورپ تا بھا گسرام راکا میں جانا مصر کے (فرطونی مظالم سے نجات پاکر ملک کنعان افسطین)) عیں بس جانے کی طرح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ آباد کارام راکا کی مختلف آباد یوں کا تام اپنے آبائی علاقے کے تام پر رکھتے تھے جبکہ یہود نے امریکا عیس اپنی آباد یوں کا تام اپنے آبائی علاقے کے تام پر رکھتے تھے جبکہ یہود نے امریکا عیس اپنی امریکا کا پہلاصدراوراس کا بانی مبانی جارج واشکلٹن نہ صرف یہ کہ ایک کٹر فرک میسن تھا بلکہ اس کے بڑے روحائیوں عیس اس کا جارہ ورانہائی عبر تناک حالت عیس مرے ،امریکا کو تیا یوشلم قرار اس کے بڑے وجود میں آباد ہو تا کے حاصل یوشلم آباد ہو جائے۔ دیتے تھے جوصرف اس لیے وجود میں آبا ہے کہ اصل یوشلم آباد ہو جائے۔

ریاست بائے متحد دامر یکا قیام اسرائیل اور باضابطہ قیام محکومت وجال سے قبل کی ایک عبور بی حکومت ہے۔ چونکہ امر یکا عیسائی ریاست نہیں بلکہ ایک یہودی ریاست ہے اس کیے امریکا کاسب سے بڑا اسرکاری تبوار کرسٹی بلکہ "Thanksgiving" ہے۔ جو دراصل Jewish Festival of Harvest of Succoth کا دوسرا تام ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکا کی سرکاری مہر اور نشان Jewish Festival of Harvest of Succoth ریاست ہائے متحدہ امریکا کی سرکاری مہر اور نشان Linited States مشہور فری میسن مہر اور نشان ہے۔ چونکہ امریکا تحف ایک سیاس وجود کا نام نہیں بلکہ یہودی روحانی سفرگی ایک منزل ہے اس کا تقدی پوری طرح اور ہرجگہ علی خوظ رکھا گیا ہے۔ یہودی روحانیوں کی اس مقدی آبادی کی مخوظ رکھا گیا ہے۔ یہودی روحانیوں کی اس مقدی آبادی کو کہتے ہیں جو بیکل سلیمانی سے باہر دنیا میں کی جگہ ہوگئی ہے۔ یہودی مجلہ ہے جے یہودی روحانیوں کی تاریخ میں مقدی آبادی کی حروحانیوں کی تاریخ میں معلی کہتے ہیں۔ افوان آمریکا کے صدر دوختر اور سپر یم کھانڈ بیڈ گوارٹرز کو Casa Blanca کہتے ہیں۔ یہوراصل فری میسٹوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہریا ڈھال کا نام ہے۔ وراصل فری میسٹوں کے دراصل اس کا اظہارے۔

کاش! عرب لیگ کے ارکان مسلم تھمرانوں گوگوئی صاحب دل تاریخ کے اس اوجھل پہلو ہے آگاہ کردیت تھ کم از کم ارض مقدی کے مسئلے گوعر بوں کا مسئلے قر اردینے کی بجائے مسلم اُمہ کا مسئلہ بھے کردرست زاویے ہے دیکھنا شروع کردیں۔

## کہیلا کی کہانی

#### نځ پرومثلم کی طرف:

امر یکا میں یہودیوں کی تاریخ کا آغاز کرسٹوفرکولمبس سے ہوتا ہے۔ یہودیوں نے سقوطِ غرناطہ سے پہلے ہی خطرے کی بوسونگھ کی تھی اور انہیں احساس ہوگیا تھا کہ مسلمانوں کا سایہ بیٹنے کے بعد عیسائی ان کی بوٹیاں پچر پچر کر کے نوچیں گے۔ مشہورامر بی صنعت کاراور مصنف ہنری فورڈ نے اپنی کتاب "The InterNational Jew" میں لکھا ہے: 'دکولمبس کے ارادوں کی بھنک پاکر یہودیوں نے اس سے میل جول خوب بڑھالیا تھا اور اس کے ساتھ جانے والے ہمراہیوں میں ایک گروہ یہودیوں کا بھی تھا۔'' اندلس کے مشہور یہودی عالم اور شاعر یہودا علیوی (Judah Halevi) نے بدنام زمانہ یہودی تاویل و تجویف سے کام لیتے ہوئے ملت یہودکواجازت دے دی تھی کہ وہ دنیوی مصائب سے بچنے اور اپنا دین بچانے کے لیے اپنا غذہ ب پوشیدہ یا تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان بچنے اور اپنا دین بچانے کے لیے اپنا غذہ ب پوشیدہ یا تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے لیے بدترین دشن سے تعلقات قائم کرنا بھی مشکل نہ رہا تھا۔ یہ کسی بھی غذہ ب والوں سے جلد ہی ان کا سے بڑھ کر غذہ بی بن جاتے اور انہیں شخشے میں اتار لیتے تھے چنا نچے کو کمبس سے جلد ہی ان کا سے بڑھ کر خذہ بی بن جاتے اور انہیں شخشے میں اتار لیتے تھے چنا نچے کو کمبس سے جلد ہی ان کا

یارا نہ لگ گیا۔انہیں اس وفت ارض نجات اگر کوئی دکھائی دیتی تھی تو وہ یہی بحرظلمات کے یار کی دنیاتھی۔اس کے نا قابل عبور سمندر کے اِس طرف کی دنیامیں تووہ اپنی حرکتوں کے سبب ہرجگہ دھتاکار دیے گئے تھے اور سٹنے سٹنے اس کے کنارے آئیجے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں کئی شواہدا ہے ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو اس بحری مہم سے جوسقوط غرناط کے بعدمسلمانوں کے بحری تجربات ہے فائدہ اٹھا کرروانہ ہور ہی تھی ہخصوصی دلچیبی تھی۔ پہلاتو یہ کہاس بحری سفر کے اخراجات کے لیے بدنام زمانہ یہودی سودی سرمایہ کام آیا تھا، ملکہ از ابیلا کے جواہر فروخت کر کے اس بجری سفر کے اخراجات بر داشت کرنے کی روایت محض افسانہ ہے۔ دوسرا یہ کہنٹی سرز مین کی دریافت کے بعد کولمبس نے جو پہلا خطالکھا وہ ایک سر مابیدداریہودی کے نام تھا جس نے اس سفر کے لیے کئی ہزاریا وَ نڈ فراہم کئے تھے۔ تیسرا په که لو کی دُیورس نا می پهلاهخض جوساحل پراتر اوه یمودی تھا۔اس نے تمبا کو کا استعمال دریافت کیا،اے تمباکو کی عالمی تجارت کا''باپ'' کہا جاتا ہے اور ای کی وجہ ہے آج دنیا میں تمباکو کا سارا کاروبار یہود بوں کے قضے میں ہے۔ پہلے پہل یہودی کیوبا اور برازیل میں آباد ہوئے کیکن جب یہاں ہے اپنی حرکتوں کے سبب جلد ڈھتکار دیے گئے تو انہوں نے نیویارک کارخ کیا کیونکہ وہ شالی امریکا کا تجارتی دروازہ تھا۔ نیویارک اس وقت ڈچ کالونی تھا۔ یہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی آ مدکو بیندنہیں کیا تاہم یہودی سر مایہ کاطلسم کام آیا اور ڈچ گورٹر پٹیراٹائی ویسنٹ نے یہودیوں کواس یابندی کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی کہ وہ سرکاری ملازمت نہیں کریں گے۔اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ وہ جن لوگوں ہیں ملازمت کی پابندی لگار ہاہے وہ اپنی سازشی قطرت کے بل بوتے پرکل اس شہر کے تمام کاروباراورعبدوں کے مالک ہوجا ئیں گے۔الغرض اس گروہ نے امریکا کو ارض موعوداور نیویارک کو نیویروشلم قرار دے کریہودیوں کو یہاں نقل مکانی کی ترغیب دی

اوراس طرح نیویارک دنیا کی بیبودی آبادی کابهت بژامرکز بندآ چلا گیا۔انہوں نے اس شہر کی زمین کی ملکیت حاصل کرنا شروع کردی ،اس کی تجارت ، سیاست اورانظامیہ کواپنے زیرا ٹرلا ناشروع کیااوراس مقصد کے لیے ''کہیلا''نامی شظیم وجود میں آئی۔ اچھی امید کا کنارہ:

تہیں کی کہانی شروع کرنے ہے پہلے مکافات عمل کی ایک تاریخی مثال کا مطالعہ كرتے چلتے ہیں۔ کولمبس نے نئی دنیا كی دریافت اپنے نام کھوالی کیكن وہ اس ملک کو براعظم کولمبس یا یونا ننٹیراسٹیٹس آف کولمبس نہ کہلواسکا۔مسلمانوں کی دریافت اپنے نام کرنے کے باوجود وہ اس اعزاز ہے محروم رہا۔ ہوا یوں کہ سلم ہسیانیہ کے سقوط کے بعد ہسیانیہ کے حریص تحکمرانوں نے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کرنے کے لیے دوئیمیں بھیجیں۔ ایک واسکوڈی گاما کی سربراہی میں تھی۔ بیہم جب جنوبی افریقنہ کے آخری زمینی کنارے کے یاس پینچی تو اسے سمندرمژنا ہوا د کھائی دیا۔انہیں امید پیدا ہو چلی کہ بیراستہ مؤکر ہندوستان کو عِلَا عَدُ كَالِهِ ذَا السَّاكَانَام ..... كيب آف كُذُ موب (عربي مين وأس الوجاء الصالح، اردومين' الجهي اميد كاكناره' كهد ليجنز) لكهرويا گيا۔ جنوبي افريقه كابيه كناره اس ست ميں خفکی کا آخری سرا ہے اس کے بعد قطب جنوبی تک یانی ہی یانی ہے۔ یہاں بحر ہنداور بحرِ اوقیانوس دوسمندر آ کر ملتے ہیں اس وجہ ہے حلاقم ہریا رہتا ہے۔اس ہے قبل ہسیانوی جہاز رال افریقنہ کےمغربی کنارے پرواقع مما لک سینے گال ،گنی، گمبیا، سیرالیون وغیرہ تک تو آئے تھے لین اس ہے آ گے نہ جاسکے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ تھی کہ وہ اس کنارے تک آپنچے تنے۔مشہورے کہ یہاں پہنچ کر جب انہوں نے سمندر بہت زیادہ خراب و یکھا تو واسکوڈی گا ما ہے واپس چلنے پراصرار کیااور نہ ماننے پرتل کی دھمکی دی۔ واسکوڈی گا ماہڑا کا ٹیاں تھا۔ اس نے بحری راستوں کے نقشے ان کے سامنے پھاڑ دیے اور کہا کہ اب والیسی کا راستہ صرف میرے ذہن میں ہے تم میرے بغیر واپس نہ جاسکو گے حالانکہ بیردائے اس کے ساتھ جانے والے عرب مسلمان بھی جانئے تھے۔الغرض اس نے اس طرح سے دنیا کے اس جنوبی کنارے کو پار کیا اور موزمبیق چینل سے گزرتے ہوئے موزمبیق جا پہنچا۔ وہاں سے راشن، خوراک اور جہازوں کی مرمت کا بندوبست کرکے اس نے بحر ہندعبور کیا اور ہندوستان کی سرز مین پرغیرمککی استعار کا پہلا قدم ہندوستان کی سرز مین پرغیرمککی استعار کا پہلا قدم تھا۔اس کے بعدولندیزی، پھرفر انسیسی اور آخر میں انگریز آ دھمکے، آگے کی دل فگار واستان سب کومعلوم ہے۔

امریگو ہے امریکا تک:

کومبس کی بحری مہم کا احوال آپ س چکے ہیں چونکہ دو بھی ہندوستان کی دریافت کی مہم پرروانہ ہوا تھا اس لیے جزائر بہاماس اور سان سلواڈ ورکے پاس پہنچ جانے پروہ اے مغربی ہندوستان کے جزائر (ویسٹ انڈیز) سبحتار ہا،اس کا خیال تھا کہ ان جزائر کو بعد ہندوستان کا براعظم ہے۔اس کی اس غلط نہی سے ان جزائر کا نام تو جزائر الہند پڑ گیا اور آئ تک یمی نام چلاآ تا ہے مگر امریکا اس غلط نہی سے موسوم ہوتے ہوتے رہ گیا۔ان جزائر کو تک یمی نام چلاآ تا ہے مگر امریکا اس کے نام سے موسوم ہوتے ہوتے رہ گیا۔ان جزائر کو جزائر شرق الہند کہتے ہیں۔کولمیس کے پانچ سال بعد 1497ء میں ایک اطالوی بحری مہم جواور شرق الہند کہتے ہیں۔کولمیس کے پانچ سال بعد 1497ء میں ایک اطالوی بحری مہم جواور کسی تعدری جغرافیہ دان امریکو واسپوشی سمندر پار پہنچ کی مہم میں کامیاب ہوگیا۔ یہ شخص سمندری جغرافیہ دان امریکو واسپوشی سمندر پار پہنچ کی مہم میں کامیاب ہوگیا۔ یہ شخص جات کے ساتھ قلم بند کئے۔مہم جوئی کی بیہ بحری داستان یورپ میں کائی مقبول ہوئی۔ جات کے ساتھ قلم بند کئے۔مہم جوئی کی بیہ بحری داستان یورپ میں کائی مقبول ہوئی۔ جات کے ساتھ قلم بند کئے۔مہم جوئی کی بیہ بحری داستان یورپ میں کائی مقبول ہوئی۔ جات کے ساتھ قلم بند کئے۔مہم جوئی کی بیہ بحری داستان یورپ میں کائی مقبول ہوئی۔ جات کے ساتھ قلم بند کئے۔مہم جوئی کی بیہ بحری داستان یورپ میں کائی مقبول ہوئی۔ جات کے ساتھ قلم بند کئے۔مہم جوئی کی بیہ بحری داستان یورپ میں کائی مقبول ہوئی۔ جات کے ساتھ قلم بند کئے۔مہم جوئی کی بیہ بحری داستان یورپ میں کائی مشہور برمن جغرافیہ دان پروفیس مارٹن الڈسیمولر نے اپنی مشہور برمن جغرافیہ دان کے دان میں امریک کائو امریکس کے نام سے متعارف

گرواتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ چونکہ امریکس نے بیٹی و نیا دریافت کی ہے اس لیے اس سے دریافت شدہ برا منظم کا نام اس کے نام سے منسوب کردینا چاہیے۔ اس نے بور پ اور ایشیا کے نسوانی طرز کے ناموں کے مقابلے میں امریکس کے نام پرامریکا تجویز کیا۔ پروفیسر مارش کا بینظر بیمقبول ہوا اور بول بور پ میں براعظم کولمیس کی بجائے براعظم امریکا کے نام مارش کا بینظر بیمقبور ہوگئی۔ کولمیس نے مسلمان جہاز رانوں کی محنت پراپنی شہرت کا تعنو تا ننا چاہا تھا مگریہ ناانصافی اے راس ندآ سکی اور وہ مغر بی منطقہ جاڑہ کی وریا فت کواپنے نام سے چاہا تھا مگریہ ناانصافی اے راس ندآ سکی اور وہ مغر بی منطقہ جاڑہ کی وریا فت کواپنے نام سے منسوب کئے جانے کے اعز از سے محروم رہا۔ مکا فات ممل کی اس روداد کے بعد واپس کہیلا منسوب کے جانے کے اعز از سے محروم رہا۔ مکا فات ممل کی اس روداد کے بعد واپس کہیلا کی طرف چلتے ہیں۔

دنیاکے بارہ تھے:

'' کہیں'' کے معنی گور نمنٹ کے ہیں۔ یہ یہود یوں کی زیرز بین بخظیم ہے جو جنتی پوشیدہ ہے اتی بی طاقتور بھی ہے۔ نیویارک کی سیاسی اور اقتصادی زندگی میں اس کا ممل دخل اتنازیادہ ہے کہ آپ کہ سکتے ہیں نیویارک کے باشندے غیر محسوس طریقے ہے اس دخل اتنازیادہ ہے کہ آپ کہ سکتے ہیں نیویارک کے باشندے غیر محسوس طریقے ہے اس کے پروگرام پر چلتے ہیں اور اس کا پروگرام کیا ہوتا ہے؟ یبود، یبودیت اور یبودی مفادات ۔ بیصرف تنظیم نہیں ،خفیہ حکومت ہے۔ ایسی خفیہ حکومت جس کا ہر لفظ قانون ہے اور ہر عمل یہود نوازی ، یبود پروری اور یبود کی سرپر تی کے گرد گھومتا ہے۔ یہ تنظیم امریکا اور ہر عمل یہود نوازی ، یبود پروری اور یبود کی سرپر تی کے گرد گھومتا ہے۔ یہ تنظیم امریکا اثرانداز ہونے کے ایسے طور طریقے افتیار کرتی ہے کہان کا مطالعہ کرنے والا انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس نے امریکی طرز معاشرت ، امریکی فکر اور امریکی سیاست کو اس قدرانیا تا کہ بنالیا ہے کہ بیسب چیز ہیں یہود یت زدہ ہوکررہ گئی ہیں۔ امریکی معاشرے کی کسی چیز میں یہود یت زدہ ہوکررہ گئی ہیں۔ امریکی معاشرے کی کسی چیز کسی ان فرادیت باتی نہیں رہی ہے۔ یہودیوں کے بڑوں نے نیویارک کو چھوٹے گئاراد یت باتی نیویارک کو چھوٹے

چھوٹے بارہ ککڑوں میں اور بورے امریکا کو بارہ حصول میں تقسیم کررکھا ہے۔ ہرگڑ ے اور جھے کا سربراہ ایک طاقتوراور بااثر بہودی ہے۔ ( حضرت موی علیہ السلام کے زیانے میں بنی اسرائیل کے 12 بڑے یہود یوں کی نگرانی میں 12 قبیلے اور ہر قبیلے کا ایک الگ سردار ینایا گیا تھا) امر ایکا برغلبہ یانے کے بعد انہوں نے بوری دنیا کوبھی بارہ بروے بہود یوں کی تكراني ميں بارہ حصوں میں تقسیم كرديا اور نيويارك كوتمام دنیا كامركز مان كراہے يہودي وارالخلافہ قراروے دیا۔ آج کل کے باخرام کی بھی نہیں جانتے کہ اگر جدان کے ملک کا دارالنكومت واشتكنن ؤسٹر كے ملك تا ف كولمبيا ( واشتكنن ؤى ي ) بيلين ان كے ملك ميں ا کیا قوم الی جمی رہتی ہے جو نیویارک کواپنا دارالکومت مانتی ہے اوراس قوم کے دنیا بھر میں تھلے ہوئے افراد نیویارک کو (جوفلسطین میں واقع اصل پروشلم تک رسائی ہے پہلے یہود یوں کے لیے نیوپروٹنلم تھا )اس طرح احترام ہے دیکھتے ہیں جیسے کیتھولک بعیسائی روم (ویٹی کن ٹی) کوادرمسلمان مکیمعظمہ کو۔ریاست کے اندرریاست کی اصطلاح مشہورتو بہت ہے کیکن اگر کوئی اس کی مملی مثال دیکھنا جا ہے تو نیویارک کو دیکھے کیونکہ بیریاست کے اندرریاست بلکہ عالمی ریاست کا کھلانمونہ ہے۔افظ آہیلا کے معنیٰ گورخٹ کے ہیں اور یہود نے خفیہ گورنمنٹ بلکہ سپر گورنمنٹ قائم کر کے اس لفظ کی معنویت کو بوری شدت کے ساتھ ثابت كرديا ہے۔ يہوديوں كى يەخفية تنظيم" زير زيين ندى" Underground) (River کی طرح ہے اور یہودیت پر تحقیق کرنے والے ماہرین اے یہودیوں کی امنی ترین تنظیم زنجری (Zinjry) کامضبوط ترین عضوقر اردیتے ہیں۔ پیلفظ بین الاقوا می صهیونی یہودیت (Zionist International Jewry) کا مخفف ہے۔ بیصہیونیت کے بڑے د ماغوں پرمشتل وہ اعلیٰ ترین باڈی ہے کہ ونیا بھر میں پھیلی ہوئی ہزاروں یہودی "نظییں اس کے ماتحت کام کرتی ہیں۔

#### یہودن عورتوں کے شوہر:

یہاں برقار کمین کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوسکتا ہے کہ ذلت کے مارے یہودکو اس قدر عروج كييل كيا كدوه بس يرده ره كرسيريا دركى ۋور تھينے اور دھيلى جيوزت بيں؟ اس کے جواب کے لیے جمعیں کتاب حقیقت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو ہمارے اور خالقِ کا نئات کے درمیان را لبطے کے دومتند ذرا کع میں سے پہلا ذریعہ ہے اور کا نئات کے حقائق کی گرہ کشانی کرتا ہے۔اللہ یاک نے قرآن کریم میں یہود کی ذلت کے جواسباب بیان فرمائے تھے ،لگتا ہے صدیوں تک زمانے جرکی تھوکریں کھانے کے بعد انہوں نے ان کا کسی حد تک تدارگ کیا ہےاورافسوں ہے کہ مسلمانوں نے صدیوں تک ان ملعون صفات ے بچنے کے بعداب ان کومکمل طور پر اپنالیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔اہٰذاصفحہ کا کنات پر نتائج برعکس پیدا ہورہے ہیں۔مثلاً ایک سبب یہ تھا کہ یہود میں اتفاق نہیں ،مگراب یہود یوں کا حال ہے کہ عملاً سب یہودی ایک اوران کی تمام تنظیمیں متحدہ مقاصد کے حصول کے لیے یکجان ہیں۔ بیہ تو ہوسکتا ہے کہ بعض او قات ان میں اتناتعلق اور تعاون ندر ہے مگر غیر یبود ہے ان کی نفرت قائم رہتی ہےاور یمی چیز انہیں متحدر کھنے کے لیے کافی ہے۔ پھران کی سرکردہ تظیموں اور دانشوروں کے دستور میں ایک بات بیا بھی شامل ہے کہ وہ یہودی عوام یا یہودی تظیموں کے بالهمى تنازعات كا فيصله كروائيس اور انهيس بالهم دست وگريبال ہوكر اپني صلاحيتيں اور توانائیاں ایک دوسرے کے خلاف خرج کرنے سے بچائیں۔ خدالگتی کہتے کیا مسلمانوں میں بھی ایسا کوئی نظم موجود ہے؟ قرآن کریم نے یہود کے بارے میں جوفر مایا تھا: ''تم انہیں متحد مجھو کے مگر در حقیقت ان کے دل جدا ہیں۔ "بیآیت آئ ہم پر صادق آتی ہے یا یہود یر؟ پھرا گرکوئی معاملہ ایہا ہو جوان تنظیموں کے بس میں نہ رہتے تو فریفین متفقہ طور پرکسی ایک بزرگ یہودی شخصیت کو اینا ٹالٹ تشکیم کر لیتے ہیں جیسے کے مصر کے صدر انورساوات کی یہودن بیوی جہال سادات کو یہود کی دوبڑی تظیموں کے مشہورز مانداختلاف کے وقت متفقہ طور پر ثالث تسلیم کرلیا گیا تھا۔ (یہودی بیویاں رکھنے والے مسلم اور غیر مسلم حکمرانوں مشلاً یا ہرعز فات، شاہ حسین، راجیوگا ندھی وغیرہ کی فہرست اور کارنا ہے ایک مستقل مقالے کا موضوع ہیں۔ ہمارے حقیق کاراس پر دلجمعی ہے کام کریں تو دنیا کے سامنے جیرت انگیز انکشافات ہوں گے۔)

وادي طور ميں گريپه وزاري:

یہود یوں کے خوار ہونے بلکہ خواری میں ضرب المثل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ برزدل اور کم حوصلہ تھے۔ برزدل تو وہ آج بھی ہیں لیکن ان کے حوصلہ کود کیھئے کہ خدائی سزا کے طور پر مسلط کر دہ اقوام کے ہاتھوں صدیوں تک مار کھانے کے بعد پھراپنے مقرر کر دہ رائے پر چلنا شروع ہوگئے ہیں۔وہ ذلت کا طویل دور گزار نے کے باوجود ڈبنی الجھاؤیا ہے حصلگی کا شکار نہیں ہوئے۔انہوں نے اپنا مقصد ایسا معین اور ذبن ایسا صاف رکھا ہے کہ ہر افقاد کے بعد جراً تمندانہ قدم اٹھا لیتے ہیں۔اے میری قوم! کیا تجھے سے ایسانہیں ہوسکتا؟ کیا افتاد کے بعد جراً تمندانہ قدم اٹھا لیتے ہیں۔اے میری قوم! کیا تجھے سے ایسانہیں ہوسکتا؟ کیا جم یہود کو دیکھ کربھی غیرت نہ پکڑیں گے؟؟؟

ایک سبب بی بھی تھا کہ وہ اللہ اور اس کے پینمبروں کے گستان و بےادب تھے اور پھر بھی خود کو اللہ کا بیٹا اور محبوب سمجھتے تھے۔قر آن شریف میں ان پرلگائی گئی مُہر جباریت سے تکنے کا ایک راستہ 'إلا بعبل من اللہ ' نظا، یعنی القد تعالی ہے کئی نوع کا تعلق ورشتہ (اس آیت میں بہت خور وقلر کے بعد ذہن ای مطلب کی طرف جاتا ہے۔ قبول جزید کی نشیر کودل اس لیے نہیں مانٹا کہ بیتو خود بدترین ذائت ہے ،اس کا ذائت سے استثناء کیسے درست ہوگا؟ اہل علم رہنمائی فرمائیں تو اختیائی مشکور ہوں گا ) اور ندامت و پشیمائی سے بڑھ کرانسان کا اللہ تعالی سے رشتہ اور کیا ہوگا؟ آج دیوار براق کے نزدیک اور صحراء بینا میں واقع وادی طور میں یہودیوں کے اجتماعات کے دوران ان کی گریہ دزاری کوگوئی دیکھے تو تعجب ہوتا ہے ، دوسری طرف شب قدر میں مسلمانوں کی خفلت اور دنیا میں مشغولیت ملاحظہ کر کے سید پھٹنے مات ہے۔

نظرية وائمي جدليت.

مکن ہے قارئین بیسوال کریں بہود کے اپنے تذکرے اور قصہ خوائی ہے کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب بھی قرآ ان کریم ہے ماتا ہے کہ مسلمانوں کو دوگر و ہوں ہے ابدی اور دائی و شخی کا سامنا رہے گا (سور ڈیا ئدہ: آیت نمبر 82) بید دوگر وہ بیود اور ہنود ہیں ، ان ہے مسلمانوں کی عظیم معرک آرائی ٹوشتہ نقد ہرہ، جے آپ تیسری یا آخری دیگ عظیم بھی کہد سلمانوں کی عظیم معرک آرائی ٹوشتہ نقد ہرہ، جے آپ تیسری یا آخری دیگ عظیم بھی کہد سلمانوں کو جمہ وقت ان کی نفسیات ، منسوبوں اور کارکر دگی پرنظر رکھنے اور ان ہے معرک کی تیاری کئے بغیر چار و نہیں۔ افسوں کہ بہود یوں نے مارکھائے کے بعد خود گوسنجال لیا گھر مسلمان کا حال نا گفتہ ہہ ہے۔ یہود توں کہ بہود یوں نے مارکھائے کے بعد خود گوسنجال لیا گھر مسلمان کا حال نا گفتہ ہہ ہے۔ یہود تو جموئے سے دجال کے ظہور کے لیے جملہ شرا اکھا پوری کر کے اس کے منتظر ہیں حالانکہ وہ بیس ہے گھر نے کے باوجوداس انجام کا شکار ہوں گے جو دجال کے لئے اسلام (جن کے ہاتھ پر تمام جو دجال کے لئے دو یہود بھی جو دوجال کے لئے میں مسلمان ہو کہوں کے ساتھ ہو جو بائی ملی السلام (جن کے ہاتھ پر تمام عیسانی مسلمان ہوکر مسلمانوں کے ساتھ ہو دہائی مسلمان ہوکہ وہ دو دوجال کے لئے دو یہود بھی جو دوجال کے لئے مارکھ کے بائی مسلمان ہوکر مسلمانوں کے ساتھ ہو دوجائی میں گے بلکہ وہ یہود بھی جو دوجال کے لئے مسلمانی مسلمان ہوکہ دوجال کے لئے کہ مسلمان ہوکہ کو دوجال کے لئے کہ کہوں کو دوجال کے لئے کہوں کے لئے کیا کہ دیگر مسلمان ہوکہ کھی جو دوجال کے لئے کہوں کے لئے کہوں کے کو دوجال کے لئے کہوں کے لئے کہوں کے کہوں کے لئے کہوں کے کہوں کے لئے کہوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کہوں کے کھوں کے کہوں کے کہوں کے کھوں کو دوجال کے کھوں کے کھوں

ے نکل آئیں گے ان کے مبارک ہاتھ پر مسلمان ہوجائیں گے ) کی ہمرائی کے لیے اپنے افعالی ورتقی اور معرک منظیم کی تیاری سے غافل ہیں۔ان احوال کو دیکھ کرلگتا ہے اللہ تعالی ان کے علاوہ کسی اور کومسلمان بنا کر کھڑ اکریں گے جواس کے نیک بندوں کی ہمرائی کا حق ان کے علاوہ کسی اور ہم یونہی منہ تکتے رہ جائیں۔''اور اگرتم (اپنے عہدسے) پھر جاؤ گے تو وہ تہماری جگہ دوسری قوم لا کھڑی کرے گا جوتمہاری طرح نہ ہوں گے۔''

## سقوطِغرناطہ کے بعد

### تاریخ مسحیت کاسیاه باب:

ستوہ فرناط کے بعد عیسائی قاتین نے بدعهدی اور بد معاملی کے جوم ظاہر سے کئے وہ تاریخ عیسائیت کا سیاہ باب ہیں اور عیسائی مؤرخین کے لیے بیمکن ٹیس کہ وہ کی طرح کی تاویل سے اس داغ کو دھوکیس کیاں مسلمانوں کی اعلیٰ ظرفی اور دریا دی اور کہاں عیسائیوں کی کم ظرفی اور تنگ دی وہ دونوں میں کوئی مواز نہیں کیا جاسکتا عیسائیت کے کسی اصول اور مقدس مریم (علیبا السلام) سے نسبت کا کسی درج میں بھی پاس ٹیس رکھا گیا۔ تاریخ عالم مقدس مریم (علیبا السلام) سے نسبت کا کسی درج میں بھی پاس ٹیس رکھا گیا۔ تاریخ عالم میں ظلم کے دوواقع الیہ ہیں جن سے بدتر مثال پوری انسانی تاریخ میں ٹیس ملتی اور دونوں کا معاقب سے بدتر مثال پوری انسانی تاریخ میں ٹیس ماتی اور دونوں کا معاقب سے بدتر مثال پوری انسانی تاریخ میں ٹیس کا کسی صد تک یعنی مقوط غرنا طرح کے بعد مسلمانوں کی اور امر ایکا دریافت کرنے کے بعد ریڈا ٹیڈین کی نسل گئی۔ جس میں خواقین اور بچوں کا قتال عام ، زمینوں سے بوقلی اور این کی زبان ، ثقافت ، مقیدہ اور میراث کو کیٹ مثال نور کی کو بیٹ مناف کی کوشش کی گئی۔ سب سے براظلم مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو گرجا اور میلمانوں کو جبرا عیسائی بنانے کا تھا۔ عیسائیوں کو پہلے مقصد میں تو کا میا بی

عاصل ہوگئی نبذا آئے ہسیانیہ کے شہرول میں جو برز ااور مرکز می قلیسا ہوتا ہے وہ کسی زیانے میں اس شہر کی جامع مسجد تھی ادر شہروں ہے باہر پہاڑوں اور وادیوں میں جہاں کہیں قبلہ رخ مُمارت (اسپین کے آکٹر شہروں کا قبلہ جنوب مشرق کی جانب ہے ) یائی جاتی ہے اس کوغور ے دیکھنے براس کی حسرت ز دوانیٹیں بتاتی ہیں کہوہ مسلمانوں کے مجدوں کی امانت کا بوجھ یا نج صدیوں ہے اینے زخمی سینے میں لیے مسلمان شہسواروں کے گھوڑوں کی ٹابوں کی منتظر ہے۔ فرڈ مینڈ اور ازابیلا کی قبریں بھی آئ غرناط کے جس مظلیم گرجامیں ہیں وہ در تقیقت غرناطه کی مرکزی جامع مسجد تھی .....انیکن دوسرے مطلب میں وہ قطعاً نا کام رہے۔ان کے بےانتہاظلم وتشدد حتی کہ اذبیتیں و ہے کہ مار نے اور زندہ جلانے کے باوجود مسلمانوں نے جلاوطن ہونا قبول کراہیا مگرا پناند ہب تھوڑ نا گوارانہ کیا۔ جدی پیشتی مسلمان تو رہے ایک طرف وہ نومسلم جو ہسیانیا کے باشندے تھے اور اسلام میں نے نئے داخل ہوئے تھے ،ان میں ہے بھی کوئی خدااور رسول سے تعلق تو ڑنے پر تیار نہ ہوا حالا نکہ انہیں اذبیتا ک موت سامنے نظر آ ر ہی گئی۔ بین اسلام کی خوبی ہے کہ جب وہ دلول میں گھر کر جاتا ہے تو آ گ میں کو دنا آ سان لگتا ہے لیکن جس رَبِّ کا کلمہ پڑھا اس ہے غداری کا تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ آج اس گئے گز رے دور میں بھی اسلام کا پیمجز ہ ظاہر ہوکر رہتا ہے اس لیے دنیا تھر میں پھیلی ہوئی عیسائی مشنر بول کے اخراجات اورمسلمانوں کو مرتد بنانے کی کامیا ہوں میں تناسب ڈھونڈ ا جائے تو یے حقیقت کھل کرسامنے آتی ہے کہ مسلمان ان کے جال میں پینس کر گناہ گارتو ہوسکتا ہے کین اسلام کی محبت اس کے ول سے نہیں نکالی جاسکتی ،اس کیے اب میشنر بال مسلمانوں کو میسائی بنانے ہے زیادہ زورانہیں عیسائنیت زوہ سلمان بنانے پرخرج کرتی ہیں۔ نځی د نیا:

البيتة البين ميں مقيم ايك قوم ايس تقى جومسلمانوں كى طرح سادہ دل اور صاف گوہونے

کی بچائے انتہائی کھتی اور دوفلی تھی۔ان کے لیے ندجب کی تبدیلی کوئی مسئلہ نتھی ، یہ یہود تھے جن کے ہاں جھوٹ اور فریب ،عیب نہیں بلکہ خوبی اور کمال سمجھا جاتا ہے جی کہ وہ اپنے بچوں کو غذ ہی تعلیم دیتے ہوئے بھی اپنی اس خصلت کے اظہار سے نہیں شرماتے۔مثلاً: ان کے مال اہنے بچوں میں "ارض موعود" کی طرف والیسی کا جذبہ زندہ رکھنے کے لیے بیہ جملہ دہروایا جاتا ہے:''اگر میں روشلم کو بھول جاؤں تو میرا بایاں ہاتھ فریب کو بھول جائے۔''لیتنی مقدی شہر کے حصول کی کوشش اوراینے مقصد کی تکمیل کے لیے دھوکہ فریب ایک جیسی چیزیں ہیں۔ ہسیادیہ کے عیسائی فاتحین مسلمانوں سے زیادہ یہود کے دعمن تھے للبذا سقوط غرناط کے ساتھ ہی وہ یہود جو سلمانوں کی سلطنت میں محفوظ و مامون رہتے تھے ،ان کوجان کے لا لے پڑ گئے فرڈ مینٹڈ اور ازا بیلائے غرناطہ کے مقوط کے وقت کئے گئے معاہدہ کے صرف تین ماہ بعد ہی ان کوعیسائیت قبول کرنے یا پھراہین کی سرزمین ہے دفع ہوجانے کا حکم دیا۔ ان کا خیال تھا کہ بہسازشی دفعان ہوجائیں گے تو قوم محفوظ دمتحدرہے گی ورندان کی تخریبی فطرت کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتی رہے گی۔اس موقع پر جو یہودی سلطنت عثادیہ جا سکتے تنے وہ تو اینے مال واسباب کے ساتھ مسلمانوں کے اس ملک میں پہنچ گئے اور امن وامان ہے رہنے گئے کیونکہ روزِ اول ہے مسلمانوں کی خوبی چلی آئی ہے کہ وہ قید یوں اور ذمیق ل (وارالاسلام میں رہنے والے غیرمسلموں ) کے ساتھ انتہائی فراخدلانہ سلوک کرتے رہے ہیں اور واقعہ بیہ کہ اس حوالے کوئی تو مان کی برابری تبیس کرسکتی ۔ یبود کا دوسرا گروه انگلش چینل (جے مسلمان جغرافیدوان بحرانقلطر و کے نام سے ایکارتے ہیں۔انقلطر و انگلینڈ کی بھڑی ہوئی شکل ہے) یار کرک انگلتان بی گیا، تیسرے نے سمندر یار دریافت شدہ نئ دنیا" امریکا" کی راہ لی۔ جنوری 1492ء میں ستوط غرنا طہ کا سانحہ ہوا۔ ایریل 1423ء میں کولمبس کی مہم روانہ ہوئی ہے اور 12 اکتوبر 1492 ،کوکومبس عرب جہاز رانوں کی رہنمائی میں نئی دنیا تک پہنچا ہے۔

#### سامرى شعيده باز:

یہود پر چونکہ سیحی ہسیانیہ کی سرز مین تنگ ہوگئی تھی اس لیے وہ نیا براعظم دریافت ہوتے ہی اپنا سودی سرمایہ سمیٹ کر دھڑا دھڑ امریکا پہنچنے لگے،ان میں بیرخیال بھی زور کپڑ گیا تھا کہ د جال شایدا تی سرز مین میں کہیں مقید ہے اور اس کی مدد سے وہ دو ہارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرلیں گے۔ جو وہاں نہ جاسکتے تھے انہوں نے عیسائی مذہب " قبول" کرلیا۔ بیلوگ 300 سال تک عیسائی ہے رہےاور جیسے ہی جنو فی میسائیوں کا دورفعتم ہوا ہے لوگ سامری شعیده بازوں کی طرح عیسائیت کا چوغه ا تارکراندر ہے دویارہ اصل حالت میں برآ مدہو گئے۔ان کے جوق درجوق میںائیت قبول کرنے کے زمانے کا ایک واقع مشہورے جس ہے ان کی شاطرانہ ذہنیت کا کچھا نداز ولگایا جاسکتا ہے۔غرناطہ کے ایک کلیسا میں جب ان کو قبول میسائنت کی رسم ادا کرنے کے لیے جمع کیا گیا تو وہ شام کا وقت تھا۔عیسا تی یادر یوں کو جومیسیت کے پھلنے پرخوشی سے بچولے نہ اتے تھے، کامیالی اورمسرت کے نشے میں کچھے دریہ ہوگئی۔ اس پر وہاں جمع شدہ یہودی خاندان برا منانے گے۔ جب اس تارانستی کی وجد کی گھوج کی گئی تو بیتہ جا کہ یہودی ندہب کے مطابق ان کی شام کی وعا کا وقت تنگ ہور ہاتھا اس لیے دہ مسیحت تبول کر کے جلدی سے بہودی وعا کے لیے اپنے گھر وں میں بنائے گئے عیادت خانوں میں پہنچنا جا ہے تھے۔ محس كش قوم:

سلطنت عثمانیہ اور براعظم امر ایکا میں کننچنے والے یہودیوں نے اپنجسنوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ان کی فطرت کے میں مطابق تھا۔ عثمانی سلاطین نے انہیں اس وقت بناہ دی جب یہ اسیان کے فطرت کے میں مطابق تھا۔ عثمانی سلاطین نے انہیں اس وقت بناہ دی جب یہ اسیان سے کئٹ بٹ کرآئے تھے اور ان کو کہیں جائے بناہ نہ کنی تھی گرانہوں نے خلافت عثمانی سے مناول میں بنیادی کردارادا کیا۔ جنگ فظیم اول کے دنوں میں ان کا ایک

وفدسلطان عبدالمجيد خان ہے ملااورفلسطين ميں يہودي رياست کے ليے جگہ جا ہي اوراس کے عوض سلطنت کے سارے قریضے ( سلطنت مثمانیہ اس وقت جنگی اخراجات اور بے جا خرج کی وجہ سے زیر پارتھی )اینے یاس ہے ادا کرنے کی پیشکش کی۔سلطان کی رگول میں اس کے مجاہد آباءوا جداد کا خون دوڑ رہاتھا۔ یہود یوں نے جب زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے اہتے یاؤں کے انگو تھے ہے تھوڑی ی زمین کھر چی اور یہودی وفد ہے کہا:'' فلسطین کی سرز مین میری ذاتی ملکیت نہیں، یہ جگہ میرے آیا ، واجداد نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کے ذریعے حاصل کی تھی۔اگرتم اس ساری دولت کے بدلے فلسطین کی اتن ہی مٹی مانگو کے تو میں وہ بھی شہیں نہ دوں گا۔'' یہود یوں نے سے مالوں کن جواب سننے کے بعد انتحادی ا فواج سے ساز باز کی اور جنگ میں برطانیے کی مالی مروے عوض جنگ کے اختیام برفلسطین ا ہے نام کھوالیا۔اس معاہدے کواعلان بالفور کہتے ہیں۔ بعد کی کہانی سب کومعلوم ہے کہ تره صوه آفندی نامی جوتر کی بہودی برطانوی افواج کی طرف ہے مقوط خلافت کا پروانہ لے كرسلطان كے ياس كيا وہ اى يہودي وفد كاسر براہ تھا جس نے لا کچ ولا كر ارض فلسطين خلافت عثانیہ ہے لیتی جا ہی تھی اور ترکی ہے اسلامی روایات کا نام ونشان مٹانے کی کوشش كرتے والامصطفىٰ كمال ہے" تركوں كے باب" كا لقب واوايا كيا، انتى رائدہ درگاہ يبوديول تي تعلق ركحتا تھا۔ بيتھا يبوديوں كااپنے تسن كے ساتھ جوالي سلوك ليكن اس يراتني حیرت نہیں ،حیرت اس پر ہے کہ مسلمانوں نے انگریز کی زیاد تیاں انٹی جلد کیسے بھلادیں۔ جهاداورجدوجهد مين فرق:

اس وفت کشمیرا ورفلسطین کا مسئله مسئلم دنیا کے زخموں میں سب سے زیادہ گہرا گھاؤ ہے اور بید دونوں تخفے اسے انگریزوں نے جاتے جاتے دیے ہیں۔مسلمان ہسپانیہ سے نکلے تو آت وہاں فتم کھانے کی حد تک بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی تنہیں الیکن انگریز جہاں سے

نظے ویاں ان کے پیدا کئے ہوئے خلفشار آج بھی پوری آب وتاب کے ساتھ موجود ہیں اور زیادہ تر ممالک بیں ان کے بروردہ اور پال خوردہ جائے کے شوقین دیمی انگریز برسر اقتذار ہیں۔ پیفرق اس لیے پیدا ہوا کہ اپنین کا مقوط بزورشمشیر ہوا تھا جبکہ انگریزوں کے زیر قبضہ مسلم مما لک سے ان کا اخراج جہاد ہے نہیں ،جدوجہد ہے ہوا تھا اور اللہ یاک نے تکوار کے علاوہ ایسی کوئی چیز پیدانہیں کی جومکمل تصفیہ کا کام کر سکے لہٰذا ہسپانیہ ہے مسلمانوں کے ساتھ اسلام بھی رخصت ہوا جبکہ برطانوی مقبوضات ہے انگریز تو نکل گئے مگرانگریزیت آج تک باقی ہے اور اس کا جاد وسرچڑ ھے کر بول رہاہے۔افسوس کیآ ن ہسیانیہ کا ایک بحی اگر مورول کانا مے بنے مقدی مرتبم کانام لے کرسینے پرصلیب کانشان بنانے لگتا ہے لیکن ہماری قوم میں ے کسی کے دل میں گورے دشمن کی نفرت بااس کے مظالم کا انتقام لینے کی دھن تہیں بلکہ ہمارے کالے انگریز صاحبان آج بھی اس عیاراور فتنہ باز قوم کواپنا آئیڈیل بھے کراس کے طور طریقے اپنے بچوں کو سکھانے میں فخرمحسوں کرتے ہیں۔ بیسارا فرق ما نگ کر لینے اور چھین کر عاصل كرنے كا ہے۔ اگر انگريز كو جهاد كے ذريع تكالا جاتا تو صورت حال بركز اليي ن ہوتی۔اگرکسی کو جہاد کی حقانیت اور افادیت مجھنی ہوتو یہی ایک مثال کافی ہے۔ بہرحال سے کارگزاری توسلطنت عثانیه کی طرف نقل مکانی کرنے والے بیبود کی تھی۔ حراوقیانوس یار كر كے امريكا چنجينے والے يہود كى ہوشر با كارستانياں بھى يچھ كم نہيں۔

آ ہے! ذراایک نظران پرجمی ڈالتے ہیں کہ ہماری گردو چیش کی دنیا کاان سے گہرا تعلق ہے۔

## سقوطغرناطه يصقوط بغدادتك

واقعات دونوں بظاہرا لگ الگ ہیں کیکن ان میں جرت انگیزمما ثلت ہے۔ اگر چہ دونوں حاد ثات کے بی تقریباً پانچ صدیوں کا فاصلہ ہے کین اسباب و توال کا تسلسل مجبور کرتا ہے کہ دونوں سانچ ایک ہی جُر ہ خبیشہ ہے پھوٹ والے دو تامبارک ثمر قرار دیے جا کمیں ۔ سقوط فرز کا طعیسائی باوشاہ فرز کی نینڈ اور اس کی میسائی ملک از ابیلا کے ہاتھوں ہوئی۔ سقوط بغد ادامر کی صدر جارج بش اور ان کی وزیر خارجہ کنڈ ولیز ارائس جیسے مشیروں کے ہاتھوں انجام پایا۔ یہ دوالگ الگ براعظموں میں صدیوں کے فاصلے ہے پیش آنے والے ووالگ الگ واقعات ہیں لیکن فورے دیکھا جائے تو دونوں میں قاتل بھی ایک تھا، مقتول بھی ایک، وجہ تمل بھی ایک ۔ سیبہاں تک کہ آکہ قتل اور وار دات قبل بھی کیک اس بی ہے۔ جباں تک اس راز کے اجمال کا تعلق ہے تو وہ انتا ہے کہ امریکا ان میسائی فاتحین اندلس کی جبال تک اس راز کے اجمال کا تعلق ہے تو وہ انتا ہے کہ امریکا ان میسائی فاتحین اندلس کی باقیات میں سے ہے جنہوں نے تمیں لاکھا ندگی مسلمانوں کو تل کیا تھا اور امریکی اس خون باقیات میں سے بے جنہوں نے تمیں لاکھا ندگی مسلمانوں کو تل کیا تھا اور امریکی اسلام وشمنی، مسلم کئی ، مسلم کئی مسلم کئی ہوئی کے دور کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھور کی کھوں کی کھور کو کھوں کی کھور کو کھور کی کھور کے کھور کو کھور کو کھور کی کھ

اس اجمال کی تفصیل کا تعلق ہے اس کے لیے جمیں پانچ صدیاں پیچھے جانا پڑے گا۔

1492 عالم کی تاریخ میں وہ سال ہے جس میں تاریخ عالم کے دو اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ ان دونوں واقعات کا تعلق ایک قوم کے زوال اور دوسری کے عروج سے ہان دونوں کے نتیج میں عیسائی تعصب اور صہونی عداوت کو وہ عروج ملاجو آج تک زوال زوہ مسلمانوں کے نتیج میں عیسائی تعصب اور پانچ صدیوں کا عذاب کا شخے کے باوجودان کی جان جزیں کا پیچھا چھوڑنے پرتیار نہیں۔

اسی سال ہسپانیہ میں مسلمانوں کے آٹھ سوسالہ اقتدار کا سورج غروب ہوا اور امریکا کی دریافت کا جاند پڑھا اور یہ دونوں تاریخی واقعات ایک ہی انہا پیند عیسائی خاتون سے وابستہ ہوئے۔ 1492ء کا سال شروع ہوتے ہی ملکہ از ایپلا کی تمنا برآئی اور اسپین میں مسلمانوں کے خلاف اس کی طویل جدو جہد کا میاب ہوگئی۔ 1492ء کے آخر آخر اس کے مسلمانوں کے خلاف اس کی طویل جدو جہد کا میاب ہوگئی۔ 1492ء کے آخر آخر اس کے بحری مہم جوؤں نے شالی امریکا دریافت کر کے ایک نئی دنیا ، ایک پور ابراعظم ملکہ از ابیلا کی ملکہ از ابیلا کی ملک نے سال میں از ابیلا کو ملنے والی دو بڑی کا میابیوں نے آنے والی بی صدیوں کے لیے انسانیت کوشر مسار اور لہولہان کر دیا۔

دوجنوری 1492ء کی سے پہراندلس کے مسلمانوں پر بہت بھاری تھی۔ بیسقوط کی پہلی شام تھی۔ گلمہ گوؤں پر ابتلا کی طویل رات کا آغاز ہو چکا تھا۔ غرناطہ کی کشادہ مسجد یں ملکہ ازا بیلا اور فرڈ کی نینڈ کے عیسائی کشکریوں اور گھوڑوں کے پیشاب سے متعفن ہور ہی تھیں۔ مسجدوں کے شخص ان کے فوجی سازوسامان اور ہتھیا رول سے لدے ہوئے خچروں سے کھرے ہوئے شخے۔ اس شائم غرناطہ میں اذان کی بجائے ہر طرف سے مسلمانوں کی آہ و دیکا سائی دیت تھی یا شراب سے مدہوش ، جشن فتح مناتے ہوئے عیسائی کشکروں کے ہنکارے۔ غرناطہ میں جگہ ہاگہ آگ گلی تھی جس میں قرآن یاک ، نادر کتابیں اور نایاب قلمی نسخوں کی غرناطہ میں جگہ ہاگہ آگ گلی تھی جس میں قرآن یاک ، نادر کتابیں اور نایاب قلمی نسخوں کی

صورت بین مسلمانوں کی آٹھ سوسال علمی میراث کونذ را آئش کیا جار ہاتھا۔ عبدالرحمٰن الداخل کے قائم کردہ مرکزی کتب خانے کی تین لا کھ سے زیادہ جلدوں کے جلنے سے خرنا طبیس ایسا کشیف دھواں چھا گیا کہ جس کی سیابی مسلمانوں کی سیاہ بختی سے ہرگز کم نہیں تھی۔ مسلمانوں کی بے چارگی کا بیا عالم تھا کہ شرعی ریش سے آراستہ چہرے آہ وفغاں کرتے۔ مسلمانوں کی بے چارگی کا بیا عالم تھا کہ شرعی ریش سے آراستہ چہرے آہ وفغاں کرتے۔ میں عیسائیوں کے برازوں سے تربتر بھیگی ڈاڑھیوں سمیت غرنا طہ کے بازاروں میں عیسائیوں کے نعرے سنتے رہتے۔ ذلت، رسوائی، بے چارگی اورخون خرابے پر بتابی و بربادی مسلط ہوگئی۔مسلمانوں پر ایسا کڑاوقت پڑاتھا کہ وہ کسی طرح بھی محفوظ نہیں تھے۔ بہ آبروئی ایسی ہوئی کہ زمین شق ہو کہ آسان ٹو نے عقیف و پاکدامن مسلمان عورتیں جو این نامر میں بناہ کی تلاش میں بے سمت بھاگی پھرتی تھیں اور ان کے پیچھے بیچھے بہوش کو چوں میں بناہ کی تلاش میں بے سمت بھاگی پھرتی تھیں اور ان کے پیچھے بیچھے بہوش عیسائی لشکری اپنے گھوڑے و دؤ اتے تھے۔ جب وہ بھاگی ہوئی ان سراسیمہ و بدنھیب عیسائی لشکری اپنے گھوڑے و دؤ اتے تھے۔ جب وہ بھاگی ہوئی ان سراسیمہ و بدنھیب عیسائی لشکری اپنے گھوڑے و دؤ اتے تھے۔ جب وہ بھاگی ہوئی ان سراسیمہ و بدنھیب عیسائی سے کیموں کے کیموں کے کیموں کی کیمان کرنے لگتے۔

1492ء میں اندلس کی آخری مسلمان حکومت کے سقوط کے ساتھ ہی ملکہ از ابیلا نے اپنی سلطنت کو دور دراز تک وسعت دینے ،شاہی خز انے کو بھرنے اور ہوں ملک گیری کی تسکین کی خاطر کو لمبس کے نئی دنیا کے دریافت کے منصوبے پر بات چیت کے لیے اسے شرف ملا قات بخشا۔کو لمبس نے اس سے وعدہ کیا:

'' میں جو بھی علاقے اور ملک دریافت یا فتح کروں گا وہاں پرعیسائیت پھیلانے کا کام صدق دل اور پوری کوشش سے کروں گا۔ میں نامعلوم زمینوں پرعیسائیت کا نمایندہ بن کر اور عیسائی چرچ کا پیغام لے جانا جا ہتا ہوں۔ میں دریافت کردہ ملک سے ہونے والی آمدنی کامعقول حصہ بروشلم میں مسلمانوں سے عیسائی معبدگا ہوں کی ہازیافت میں خرچ آمدنی کامعقول حصہ بروشلم میں مسلمانوں سے عیسائی معبدگا ہوں کی ہازیافت میں خرچ

کرنے کامضبوط ارادہ رکھتا ہوں۔'' کولمبس کے خیالات پر ملکہ از ایلا فرط مسرت ہے جموم اُٹھی اور بے ساختہ کہا:''اگراس بحری مہم کے لیے مجھے اپنے جواہرات بھی رہن رکھنا پڑیں تو میں در بیخ نہیں کروں گی۔''

17 اپریل کو غرناط بین اس مشہور عالم معاہدے پر دستخط ہوئے جس کی رو سے کو کہس امیر البحر اور نئی دریافت ہوئے والی دنیا میں ملکہ از ابیلا کا وائسرائے مقرر ہوا۔ (دیکھیے: منسلکہ علی ) اس معاہدے نے نئی دنیا کی دریافت کی بحری مہم کے لیے کو کہس کو تمین بحری جہاز ، سونے کے دو ہزار سکے ، سوملاح اور فوجی ، سیاسی وقانونی تحفظ فراہم کر دیا۔ چھ ماہ کی مختصر مدت میں اس معاہدے کے بطن سے امریکا کی دریافت نے ہم لیا۔ یوں ملکہ از ابیلا کی خون آشامی ، اس کی سرشت میں رہی ہوئی ہے رتی ، اسلام وشنی ، سر مایہ داری ، انسانی خون کی منہ لگی لذت اور نسل کشی کا تجربہ جوا ہے اندلس کے مسلمانوں کی نسل کشی سے حاصل خون کی منہ لگی لذت اور نسل کشی کا تجربہ جوا ہے اندلس کے مسلمانوں کی نسل کشی سے حاصل ہوا تھا ، ایمین سے امریکا چینچ گیا۔ پندر ہویں صدی کے آخر آخر آگر اندلس کے مسلمان کو بھی سلمان کی درخواست کسی مسلمان امیر کی خدمت میں چیش کرنی پڑتی اور امریکا کا نیا کہ کہس کو اپنی درخواست کسی مسلمان امیر کی خدمت میں چیش کرنی پڑتی اور امریکا کا نیا براعظم مسلم اقتد ارسے وابست ہوتا ہوتا

ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب ہم نے دشت امکال کو ایک نقش یا، پایا

جس امریکا کی دریافت پرملکه از ایبلا جیسے اسلام وشمن کی میرشیت ہے اس امریکا سے مسلم اُمه کونقصان تو پہنچ سکتا ہے جو کہ پہنچ رہا ہے لیکن وہ فائدہ جس کی تو قع مسلمان حکمرانوں نے امریکا سے وابستہ کررکھی ہے ، بھی نہیں ہوگا۔ امریکا کی ساخت اور سائیکی تی اپنی بینت ترکیبی میں مسلمانوں کے خلاف اور تاحق خون مسلم پراستوار ہے اسے سی بھی

طرح مسلم أمه کے بق میں رام نہیں کیا جاسکتا۔مسلمانوں کو جب بھی پہنچے گا امریکا ہے نقصان ہی کینچے گا۔مسلمانوں کے حق میں امریکی حمایت کی نیل کا منڈھے چڑھناممکن ہی نہیں ہے۔اسریکی وریافت کے پس منظر میں ملکہ ازابیلا کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی ہزیمت اہم ترین عضر کے طور پر کارفر ماہے۔اس کیمسٹری کو بدائنییں جا سکتا۔البذاامریکا کی اصل کے اجزائے ترکیبی کی رو سے امریکا کے ہاتھوں مسلمانوں کی بزیمیت اور مسلم اُمہ کا قتل عام کسی اچنجے کا باعث ہرگزنہیں ہونا جا ہیے۔اچنجا نواس بات پر ہوتا کہا گرامر ایکا کے ہاتھوں مسلمان اورمسلم أمه محفوظ رہے ہوتے۔ امریکا کی نظریاتی اساس یا پائنیت، یہودیت اور میسائیت کے اس انتہا پہنداور دہشت گردنظریے پراستوار ہوئی ہے۔ یہ طے ہے کہ ریاستیں جس نظریہ اور اُصول پر قائم ہوتی ہیں انہیں جللانے اور ان سے جان حچٹرانے کی کوشش کے باو جودوہ انظر پیریاست کی مٹی اور یانی میں ،زمین کی شریانوں میں ، لب و لہجے میں اور ثقافت وسائیکی میں بہرحال موجود رہتا ہے تو امریکا اس أصول ہے كيول كرمتنني بهوسكتات ؟ امريكا كي نظرياتي بنياد ملكه از ابيلا كي اصلام وشمني ، ند ببي دوشت گردی اور نبیمانیت کے تق وریافت پر استوار ہوئی تھی۔ سواب ام یکا ہے دی ہیں مسلمان حکمرا نوں کوخیر کی تو قع ہوتو ہو۔۔۔۔لیکن مسلم أمه کے حق میں مجھی اد ٹی ورجہ کی خیر کا باعث نہیں ہوسکتا۔ اگر تسی کو افغانستان اور عراق میں ہسپانوی میسائی انتہا پیندی کے ا اثرات اور اس مسلم دیمن نظریے ہے وابستہ دہشت گر دی نظر نہیں آتی جوسقو ط غرنا ط کا سبب بنی تو اس کورچشی کی جوہجی وجوہات ہول لیکن تین صدیوں کے امریکی تدن سے صرف ای قدر تبدیلی آئی ہے کہ دشمن کش مہم میں آ زادی اور جمہوریت کے لفظ شامل کر لیے گئے ہیں۔ عالمی برادری کے انسانی حقوق کی رواداری میں اب عیسائیت کی بجائے آ زادی اورجمہوریت کا بیٹسمادیا جا تاہے۔

ملکہ از ابیلہ نے 1502 ء میں جن حلقوم پر غیر انسانی افعال کا آرا چلائے کی بنا ڈ الی تھی یا پنج سوسال بعد و بی صلقوم ایک بار پھرائ آرے تلے آئیے ہیں۔صدر جارج بش واکر کی امریکی افواج نے عراق میں بعینہ وہی کیا جوازا ہلا کی جابل سیاہ نے غرناط میں کیا تھا۔ دونوں کی ز دمسلمانوں کی ملمی میراث ، تہذیبی ور ثے اورمسلم اُ مہ کے قلب پر یزی۔ ملکہ اڑا بیلا کے اسلام وشمن اورمسلم کش روپے کے بارے میں شیخ منظور الہی''' نیر نگ اندلس'' میں لکھتے ہیں:'' غرنا طرمیں دوسو پیلک لا تبریریاں اور ایک درجن رہائشی مکان ا پے تھے جہاں بیش بہا کتابوں اور مخطوطات کا ذخیرہ تھا جن میں قر آن کریم کے ہزار با نسخ اور عالمان تفسيرين تحيين \_ طب اورعلم افلاک پر نادر کتابين تحيين \_ فليفے کي کتابوں ميں این رشد کے نایاب متون شامل تھے۔ایسے گو ہرآ بدارصد یوں کی ذبنی کاوٹن کاثمر ہے جن کی ترتیب وتزئین میں سینکٹروں کا تب ، نقاش ، زرکوب اور جلدساز برسوں منہمک رہے تھے۔ کتابت میں آب زراستعمال ہوا تھا۔ حاشے میں کہیں بیل ہوٹے اور گلکاری تھی کہیں متنوع رنگوں کا فشار۔ کم دنمبر 1499 ،کوحملہ آ وروں نے اس میراث پر ہلہ بول دیا۔ وہ صدیوں کی مقل ودانش کا نچوڑ ریز هیوں میں ڈال کرلے کئے ۔کتابوں کے بشتاروں سے اُجِدُ سِاہِوں کی پیشت بھی۔ دن بھر باب الرملہ کے تلے کتابوں کے انبار ایک پہاڑ کی شکل اختیار کرتے رہے۔لوگوں کوتماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا کیا تھیا۔غم وخصہ ہے چورمسلم میں خون أثرًا بمواتها - چېرے نفرت وحقارت كا مرتع يتھے۔ يكھ خالى الذين بموكر فضا ميں تك رے تھے۔اشارہ یا کرالا وُروشٰ کیا گیا۔جہنمی شعلے آسانوں سے یا تیں کرنے گئے۔ ثانیہ دوثا نیے کربنا کے سناٹا تھا۔ پھرصد یوں کاعلمی خزینہ خا کسٹر ہوتا و مکھے کرافسر دومجمع ہے دلدوز چینیں سائی دیں۔ساتھ ہی از بی وابدی صدافت کے اثبات میں الندا کبر کا فلک ڈیا ف نعرہ گونجا۔ جُمع چھنے لگا۔ نیکگوں آ سان پر ٹا تکے ہوئے ستار ہے سلکتے اوراق کوجسم ہوتا دیکھا

کیے۔ قرطبہ، اشبیلیہ اور دوسرے شہروں میں جا کموں اور پادر یوں نے ایسی لاکھوں کتابیں جا کا ڈالیں۔ اس پر تاسف کا اظہار کرتے ہوئے معاصر امریکی ناول نگار جیمز مچو کہتا ہے:
'' تاریخ اور علم کے خلاف بیا لیک گھنا وُ ناجرم تھا۔ سقوطِ غرنا طاکو کئی برس گزر چکے تھے۔ اس وقت آتش انقام سرو پڑجانی چاہیے تھی، ایسا بیش بہا علمی ذخیرہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟''

پانچ اپریل 2003 وکو جب امریکا کی فاتح افواج بغداد میں داخل ہوئیں تو اس داخلے کی بدترین زدنیشنل آرکائیو بغداد، قرآنی لائبریری بغداد، نیشنل میوزیم بغداد، موصل آرکائیو بغداد، قرآنی لائبریری بغداد، نیشنل میوزیم بغداد، موصل آرکائیواورموصل لائبریری پریژی - تا اُرتخ علم اور تهذیب کے ان مراکز ہے اُٹھتے ہوئے دھوئیں نے غرناطہ کے باب الرملہ کی یاد تازہ اور زخم ہرے کردیے ۔ ڈیلی ٹیلی گراف لندن کے نامہ نگارڈیو ڈبلیئر راقم طراز ہیں:''عراق کے بیشنل میوزیم کی بتابتی سے ہزاروں سال کی تاریخ اور تہذیبی ورث ملبے کی صورت یا ویس میں نیچ آچکا ہے۔ دنیا کاعظیم الشان علمی و تہذیبی ذخیرہ بغداد میں امن وامان کی بدترین صورت حال کی نذر ہوگیا ہے۔ سات ہزار مالہ مصدقہ تاریخ کے حالل ملک کا اپنے ماضی سے نا قابلِ تلاقی حوالہ ٹوٹ چکا ہے۔ ایک

لا کھ ستر ہزار نوا درات، دستاویزات، ظروف، نمونے، نقیثے، تصویریں، قلمی نسخے اور قلمی قر آن شریف جلادیے گئے ہیں ایسے گئے ہیں۔ بیشنل میوزیم سے صرف ایک میل کی دوری پرعراق کی قومی لا بسریری کوجلا کرخا کستر کردیا گیا ہے جس سے عراق کا تہذیبی ورشیمل طور پر تباہ ہوگیا ہے جس کے کسی بھی قیمت پر تلافی ممکن ہی نہیں ہے۔''

مشہور دانشور، مصنف اور عالمی ماہر آ فارقد کی فرعینڈ و بائیز کہتے ہیں: ''1258ء میں منگولوں نے بغداد میں جس طرح علمی و تہذیبی ورثے کو نذر آتش کیا تھا، اس کے بعد سے بدانسانی تدن، تاریخ علم اور تہذیب پرسب سے بڑا تھا فتی اور تدنی قتل ہے جو امریکیوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ کم اذکم دس لاکھ کتابیں، ٹوے لاکھ دستاویزات اور چودہ ہزار تاریخی تختیاں لوٹی اور جلائی جا چکی ہیں۔ امریکا اور پولینڈ کے فوجی اس نایاب ورثے کواردن اور کویت کے سرحدی علاقوں میں آرٹ کے عالمی ہویاریوں ہو بھی جی ہے۔ آرٹ کے بیابی ہویاری ایک سیمیر میں تحقی ہی ہی ہزار ڈالر سے زیادہ میں خرید لیے ہیں۔''

روز نامہ ڈان اس سفاکی کی ندمت کرتے ہوئے اپنے ادار بے میں لکھتا ہے:
"بغداد اور موسل کے عبائب گھروں کی لوٹ ماراور بیشنل آرکا ئیوز اور قرآنی لا بمریری کی
آئش زدگی نے منگولوں کے ہاتھ بغداد میں اسلامی تاریخی ورثے کی تباہی کی یادتازہ کردی
ہے۔ضائع ہوجانے والے فن پاروں میں بابل، کالخو، نینوا، اُر، اسیر بین اور پرشین تہذیب
کے نوادرات بھی شامل تھے جبکہ بغداد کے مین وسط میں وزارت پیٹرولیم جیران کن حد تک
محفوظ رہی چونکہ اسے مکمل طور پرمحفوظ کر لیا گیا تھا۔ضائع ہوجانے والے ظردف کی تعداد
سے اختلاف کرتے ہوئے امریکی سیکرٹری دفاع رمز فیلڈ نے طنزیہ حقارت سے کہا ہے کہ
ایک لاکھ سر ہزاراغالبًا شے ظروف تو یورے واق میں بھی نہیں ہوں گے۔"

احیائے عیسائیت کے جس خبط نے ہسپانیہ مل ملاہ والی اور افرادی اور افرادی اوٹ مار بھی شامل کی شدت میں مالی منفعت، گروہی مفادات اور افرادی اوٹ مار بھی شامل ہو چکی تھی۔ افغانستان اور عراق میں بیک وقت امریکی جارحیت کی طرح مزید اسلامی ممالک امریکی جارحیت کا نشانہ بن جائیں گے۔خصوصاً پاکستان مستقلاً بھنورگی آ تکھ میں ہے۔ ہماراقصوروہی ہے جوغرناط کے مسلمانوں کا تھا، جوعراق وافغانستان کے مسلمانوں کا تھا کہ کا تھا کہ کے مسلمانوں کا تھا کہ کے مسلمانوں کے مسلمانوں کا تھا کہ کوئی کے مسلمانوں کے مسلمانوں کا تھا کہ کا تھا کہ کوئی کے مسلمانوں کا تھا کہ کوئی کے مسلمانوں کے مسلمانوں کا تھا کہ کوئی کے مسلمانوں کے مسلمانوں

بطن عزیز پاکستان میں قوم کامورال بلند کرنے کے لیے سال میں ایک آ دھ مرتبہ

جوتھوڑی بہت نمائش اور پریڈ ہوتی تھی اس میں خیر ہے پہلی مرتبہ نرسوں کوبھی شامل کرلیا گیا ہے۔امریکی عفریت جبڑے کھولے سرید آن پہنچا ہے اور ہمارے کچھن ایسے ہیں گویا (خاکم بدہن ) کسی اور سقوط کے منتظر ہیں۔

ہمیں آج کل اس بات پرغم ہے کہ کرکٹ ٹیم کے یہودی کوچ ( سابقہ فزیو تھر پہٹ بھی یہودی تھے ) کی قتل نما موت نے پاکستان کرکٹ پر چھائے بادل مزید گھرے کردیے ہیں۔

اللہ ہی ہماری حالت پر رحم کرے کہ ہمارے کرتوت الحمرا کے باسیوں جیسے اور ہماری اُمیدیں ازابیلا کی اس آل سے ہیں جس کی مہر بانیوں کے طفیل ہم اس حالت تک پہنچے ہیں۔

# شک نہ کروہمارے وعدول پر

"تاریخ آپ آپ کو دُ ہراتی ہے' یہ مقولہ بار ہاسالیکن تاریخ کا یہ پھیراتی کیسانیت کے ساتھ انتاواضح اور دوٹوک بھی ہوتا ہے؟ اس کا ہمیں اس سے پہلے اندازہ نہ تھا۔
صدر پرویز مشرف نے کہا ہے: " بین الاقوامی برادری وہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے کردار پرشک نہ کرے ۔ جنو بی وزیرستان میں قبا کیوں نے جھڑ پوں میں جنگ میں ہمارے کردار پرشک نہ کرے ۔ جنو بی وزیرستان میں قبا کیوں نے جھڑ پول میں 300 فیرملکی دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ اگر آئی ایس آئی اور پاکستان جھوٹ بول رہ ہیں تو ہمارا دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد سے علیحدہ ہونا ہی بہتر ہے۔ افغانستان کی جانب سے لگائے گئے الزامات کومستر دکرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یا کستان پرشک نہ کیا جائے۔'

صدر پرویز کا یہ بیان پڑھ کرنجانے ذہن کیوں اس خط کی طرف چلا جاتا ہے جو ہسپانیہ کے آخری مسلم حکمران ابوعبداللہ کوعیسائی بادشاہ فرڈی نینڈ کی طرف سے بھیجا گیا: "ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم ہمارے لیے خدمات انجام دیتے رہے ہو۔ ہم تمہاری خدمات انجام دیتے رہے ہو۔ ہم تمہاری خدمات سلیم کرتے ہیں۔ تمہیں یہ یقین رکھنا چاہئے گئے۔ ہم تمہیں اپنی مر پرتی میں لے بچے ہیں اور یہی بات بذات خود قابل اطمینان ہونی چا ہے کہ ہم ہماری حفاظت میں ہولیکن اس کے باوجودتم نے ابھی تک وہ سب پھی ہیں گیا جس کی اُمیدولائی گئی معاہدے کی معاہدے کی معاہدے کی معاہدے کی معاہدے کی معاہدے سے بھر رہے ہو جبکہ تہمیں خدمات سونینے میں معاہدے کی محیل کو ملحوظ رکھا گیا تھا لیکن تنہاری طرف سے معاہدے پر عدم مملدرآ مدمعاہدے سے انجراف کے متر ادف ہے۔ ہم سجھتے ہیں کہتم ہماری مدد کے ساتھ شہر ( غرناط ) میں خاطر خواہ اثر ڈال سکتے ہوجو کہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ تنہمیں اس خطیر انعام کے بارے میں بتا دیا گیا اثر ڈال سکتے ہوجو کہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ تنہمیں اس خطیر انعام کے بارے میں بتا دیا گیا تھا جواس کام کی تکیل پر تمہاری خدمات کے معاوضے میں تمہیں ویا جا سکتا ہے۔''

کے پھردنوں ابعدائ کے گورنرا اوالقاسم عبداللہ کوفرڈ کی نینڈ کے ایک معتمد خاص کا خط موصول ہوا جس میں کہا گیا تھا: ''میرے بھائی! مجھے تمہارا پی خط پڑھ کرد کھ ہوااور میں جیرت زدہ رہ گیا ہوں کہتم میرے خلاف شکایات کررہے ہو حالانک میں نے تم سے ہرممکن بہترین سلوک کا رویہ اختیار کے رکھا ہے۔ اب میں تمہیں طانت نہیں وے سکتا کہ تمہارے اقد امات کی تحسین کی جائے گی اور تم پر یقینا رہم کیا جائے گا۔ اس کا دارو مدارتہ ہیں سونی گئی خدمات کی تحمیل بربی ہوگا۔''

تاریخ کے سنجات اور ہمیانیہ کے جائب گھروں میں محفوظ بیدونوں خطوط ایسے ہیں کہ ان کو کم از کم اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کواپنے لیے مثال اور معیار جھنا چاہیے کہ آئے بھی ان پر حم اور خسین کا دار دمداران گوسونی گئی خدمات کی تھیل ہے ہی وابستہ ہے۔ جنرل محمد ایوب خان ہے جنزل پر دیز مشرف تک کی مثالیں تو ہمارے اپنے حکمرانوں کی ہیں۔ ایوب خان ہے جنزل پر دیز مشرف تک کی مثالیں تو ہمارے اپنے حکمرانوں کی ہیں۔ پورے عالم اسلام کا حساب کریں تو ایسے خطوط کا ڈھیرلگ جائے گا۔ قرائن کہتے ہیں کہ اس یار کنڈ ولیز ارائس فرنینڈ وزافر کا کردارادا کرتے ہوئے صدر جاری بش (بادشاہ فرڈی نینڈ اور ملکہ ازابیلا) کی طرف ہے پر دیز مشرف کو خط بھیج چکی ہیں کے تمہیں سونی گئی خدمات ہونو

تشنة يميل ہيں۔تمہاری تحسین کا دارو مدارای تکمیل پرتھا جس میں رخنہ پڑچکا ہے۔اس بات کی عنانت نہیں دی جاسکتی کہتم اب بھی ہماری آئکھ کا تارا ہو۔ جنزل پرویزمشرف خود کو عملیت پیندانسان کہتے ہیں۔ہمیں أمیدرکھنی حاہیے کہ وہ تاریخ دہرائے جانے کے اس الم انگیز لیٹے کی زدے خودکومحفوظ رکھیں گےلیکن اس کا کیا کریں کہ ہمارے حکمران آخر وفت میں بھی نہیں سنجلتے۔مثلاً: ابوعبداللہ کی مثال ہی لے لیجے! بیدد کھنے کے باوجود کہ عیسائی تحكمران محض اینے مفاد کی خاطراس برصد قے داری جاتے ہیں اوراً میدیں یوری نہ ہونے یر تحت اللفظ دھمکیاں دیتے اور نئ ہدایات جاری کرتے ہیں ، ہوش نہ آیا اور بظاہر مسلمانوں سے مدروی جمانے کے ساتھ درون خانہ یمی کوشش کرتا رہا کہ ان سے اپنے لیے جتنا ہوسکے ذاتی مفادسمیٹ سکے۔تاریخ کےصفحات میں محفوظ ہے کہ وہ اپنے وزرا اورعوام کو بڑی دلسوزی سے سے ہجھا تار ہا کہ بیسب کھھرف اور صرف تنہارے مفاد میں کررہا ہوں۔ مثلاً: 31 وتمبر 1491ء کواینے امرااور وزراہے آخری بارمخاطب ہوکراس نے کہا: ''میں نے تہمیں تلوار سے بچائے کی خاطر بیہ معاہدہ کیا ہے۔ شہمیں قحط سے محفوظ رکھنے کے لیے تمہاری بیو یوں اور بیٹیوں کو جنگ کی انقامی ہولنا کیوں سے بیانے کے لیے ہمہار استقبل، تہماری جائیدادیں ہتمہاری آزادی ہتمہارے قوانین اور تمہارے مذہب کی بقائے لیے میں تهہیں بدقسمت ابوعبداللہ کی بچائے خوش بخت حاکم اعلیٰ ( فرڈ ی نینڈ اور ملکہ از ابیلا) کی پناہ مين ويتا ہوں ۔''

بظاہر ہر" غم خوار ملت" حکمران نے اپنی مجبوری ای طرح پیش کی ہے گر جب حقائق کا پردہ چاک ہوتا ہے تو کی ہے گر جب حقائق کا پردہ چاک ہوتا ہے تو کی مختلف شم کے راز سامنے آتے ہیں۔ ابوعبداللہ نے جب عوام کو بچانے کی خاطر بیاعلان کیا تو اس کی آ واز شدت غم ہے رندھی ہوئی تھی لیکن اندرون خانہ حقیقت کیا تھی ؟ اب وہ دستاویز کی روے سامنے آپکی ہے۔ اس نے سقوطِ غرِنا طہ کے خانہ حقیقت کیا تھی ؟ اب وہ دستاویز کی روے سامنے آپکی ہے۔ اس نے سقوطِ غرِنا طہ کے

موقع پرایک معاہدہ علانیہ کیا تھا جس میں مسلمانوں کے حقوق کی صانت لی گئی تھی ..... وہ حنانت جوبھی پوری نہ ہوئی اور معاہدے کی سیاہی خشک ہوئے سے پہلے یا مال کر دی گئی۔ کیکن ایک اصل معاہد وخفیہ تھا جس میں اس کم بخت نے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مفاوات سمینے کی کوشش کی تھی۔ یہ دونوں معاہدےاب میڈرڈ کے میوزیم میں محفوظ ہیں جن کے صفح صفح پر نفاق لکھا ہے۔سطرسطر میں سازش تحریر ہے۔حرف حرف میں مفادات بکھرے ہیں۔ ہوں جاہ ومال ہے۔ بے حمیتی عرباں ہے۔ ہزمیت نا قابل بیاں ہے۔ سودے بھھرے پڑے ہیں۔مول تول لکھا ہے ۔کون کتنے میں بکا ؟سب کی قیمتیں درج ہیں۔ صدر پرویزمشرف کا کہنا تو یہ ہے کہ انہوں نے کسی کے اقتدار پرشپ خون نہیں مارا لیکن ابوعبداللّٰہ کی بلسیبی کی داستان اپنے والد کے افتد ار پر شب خون مار نے سے شروع ہوتی ہے۔1482 وہیں جب اس نے اپنے والدمحتر م مولائے ابوانحن امیر غرناطہ کومعزول کردیا اور ہے آبر وکر کے وہاں ہے انہیں چلتا کیا تو اپنے اقتدار کوحلال ثابت کرنے کے لیےوہ کا شائل پر چڑھ دوڑ انگر 1483 ، میں اوسینا کے مقام پرا کیے جھڑپ کے دوران فرڈی نینڈ کے فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ 1483ء سے 1486 و تک ملکہ از ابیلا و بادشاہ فرڈی نینڈ کی قید کے دوران وہ سقوطِ غرناطہ پرتزنیبی دیاؤ کا مقابلہ نہ کرسکا۔اس دوران ڈپنی اور أصولی طوریر وہ متوطِ غرنا طہ پر تیار ہو چکا تھا۔ سقوط کی اس ذہنی نیاری کے معاوضے میں بیشرط سرفہرست تھی کہانہیں اینے والدمولائے ابوالحسن اور چچاا بوعبداللہ الزغل کے خلاف ملکہ وبادشاہ کی غیرشر وط حمایت حاصل رہے گی۔غرناطہ بران کے اقتدار کومکمل طور پر بحال کر کے اسے دوام بخشا جائے گا۔ یہ بحالی اقتدار ہرطرح کی''فوجی، مالی اور سیای امداد'' ے وابستہ تھا۔ امیر ابوعبداللہ جب اس ہے میتی پر اُصولی اور ذہنی طور ہے تیار ہو گئے تو ان ے فر مائش کی گئی کہ اس امر کوعرض نیاز کی صورت ملکہ و با دشاہ کولکہ جیجیں۔

ابوعبداللہ کا یہ خط جس پر انہوں نے ستوط فرناطہ پر آمادگی ظاہر گی ہے بورے کی بجائے پر زوں کی صورت محفوظ ہے۔ خط کے کلاوں کو جوڑلیا گیا ہے۔ جہاں تاریخ کاھی تھی وہ حصہ محفوظ نہرہ سکا۔ بوں اس خط پر سال 1486ء، مہینہ مئی تو دری ہے لیکن تاریخ نہیں ہے۔ 5 جوان 1486ء کو ملکہ وباوشاہ کی طرف سے ایک اور وستاویز ابوعبداللہ کے نام کھی گئی جس میں تین سالوں کے لیے ان تمام علاقوں، شہروں اور و یہاتوں کو تحفظ دینے کی پیش کش کی گئی جوامیر کے ذیر اقتد ارسم جھے جاتے تھے۔ اس دستاویز میں غرناط کے بیشتر علاقے کا کی گئی جوامیر کے ذیر اقتد ارسم جھے جاتے تھے۔ اس دستاویز میں غرناط کے بیشتر علاقے کا دفاع اور تحفظ کی ذمہ داری عیسائی حکومت نے اپنے ذمہ لینے کی تجویز بیش کی ہے۔ یہ ساری تجاویز اس مخصوص ذہنیت کی عکاری کرتی ہیں جس کی جھلک آئے بھی ہمیں امر کی لب و لہج میں واضح دکھائی دیتی ہے۔

یہاں پہنے کہ گر گر شدت سے اس مقولے کی صحت وصدافت کا احساس ہوتا ہے کہ استخاب کے استخاب کو ہراتی ہے۔ "میڈم کنڈ ولیز ارائس نے ایک حالیہ انٹر و یو میں کہا ہے کہ مجھے صدر مشرف کو متحرک رکھنے کے لیے بیک وقت اسٹک اور گا جرکا استعال کرنا پڑتا ہے۔ محترمہ کے اصل الفاظ یہ ہیں: I have to use stick and carrot to محترمہ کے اصل الفاظ یہ ہیں: activate Musharraf خلاصہ ومطلب یہ ہے کہ وہ صدر پرویز مشرف سے کام لینے ہیں۔ یا کے لیے بھی دباؤ (اسٹک) اور بھی ترغیب (گاجر) کے ہتھکنڈ وں سے کام لیتی ہیں۔ یا میرے پروردگار! دنیا کی ذبین اور بہادرترین قوم کی اس قدرکھلی تذبیل! تیمور کے گھر سے غیرت تو گئی تھی اب اس پرافسوں وگریہ بھی جاتا رہا ہے۔

11 ستمبر 1491ء کوملکہ و ہا دشاہ نے ''اسٹک''اور'' گاجز'' کا استعمال کرتے ہوئے امیر عبداللّٰد کو ایک اور خط لکھا۔ ملکہ و ہا دشاہ نے لکھا:

" بير ہمارے علم ميں ہے كہتم اور تمہارے آ دى ہمارى خدمت كرتے رہے ہو۔

تمہیں یہ یقین رکھنا چاہے کہ ہم تم سے معاملات ختم نہیں کر سکتے نہ ہی ہمارے درمیان تعلق ختم ہوسکتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہے جیسا کہ خدا کواچھی طرح معلوم ہونی چاہے جیسا کہ خدا کواچھی طرح معلوم ہوئی چاہے جیسا کہ خدا کواچھی طرح معلوم ہوئی ہے کہ کہ تم ہمارے تحفظ سے لطف اندوز ہوگے۔ تمہیں یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ تمہارے وزیر سے معاملات طے کرتے ہوئے تمہارے مفادات ترجیحی بنیادوں پرسامنے رکھے جا تیں گریس عیسائی بادشا ہوں کی ان ساری عنایتوں کی بنیادائی شرط پراستوار ہے کہ جو معاملات طے پاچکے ہیں ان پرعملدرآ کہ ہونا چاہے اور ان سے انگراف صورت حال کہ جو معاملات طے پاچکے ہیں ان پرعملدرآ کہ ہونا چاہے اور ان سے انگراف صورت حال میں غیریقینی بگاڑ پیدا کردے گا۔''

یہ خط پڑھ کرا ہے اپنے انجام کا یقین ہوگیا۔ اب وہ بظاہر سب پچھ سلمانوں کی خیرخوابی اوروطن کی خدمت کے لیے کرتا رہا مگر در پر دہ زیادہ داتی مفادات کے حصول کی تک ودو میں لگ گیا۔ اس نے اوراس کے گورنر ابوالقاسم نے باوشاہ فرڈی عینڈ کو ایک مشتر کہ تجویز 'کے نام ہے بھیجا ایک مشتر کہ تجویز' کے نام ہے بھیجا گیا اور اس کے محرکین میں امیر ابوعبداللہ، ابوالقاسم عبدالملک ( گورنر غرنا طہ ) اور یوسف این ابوالقاسم ( معتمد خاص ) شامل ہیں اس مطالبہ نما تجویز میں جیسا کہ تکس پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے بچریے ہے۔

''جیسا کہ بیزیرغور ہے کہ ہم غرناطرآپ کے حوالے کر دیں اور بادشاہ غرناطہ وہاں سے پچھ بھی ساتھ نہ لے جائیں یعنی ہر چیز ای طرح چھوڑ دی جائے تو ہماری طرف سے بیہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ:

ادا ﷺ سقوط غرناط کے موقع پرامیر ابوعبداللہ کو تین لا کھ مارادید (اس وقت کا سکہ) ادا کے جائیں۔ کیے جائیں۔

🖈 ملکہ بادشاہ کے قبضے میں نوعمر برغمالی شنرادے کوبھی اس موقع پر رہا کر دیا جائے۔

جلاوہ تمام اراضی جوسقوط غرناطہ کے سودے میں عیسائی عالی قدر باوشاہ قبول نہ کریں وہ امیر ابوعبداللہ اور ابوالقاسم عبدالملک کودے دی جائے تا کہ ہم اے اپنے شرائط نامے میں شامل کر کے اسے غیر فروضتی قرار دے کراپنے ور ثاکے لیے محفوظ کر سکیس۔

ہے ہماری خواتین کوزیورات، خوشبویات، ہارسنگھار، تیل روغن اور آ راکش سامان فروخت کرنے کی اجازت ہوگی۔[اناللہ! مسلمانوں کی آٹھ سودس سالہ عظیم سلطنت چھن رہی تھی اور کم بخت حکمرانوں کواپی خاتون اول کے میک أپ کی فکرتھی ]اگر عالی قدر بادشاہ فرڈی نینڈ کا گھرانہ ان اشیا کی خریداری میں دلچیبی رکھتا ہے تو وہ نسبتاً کم قیمت پریہاشیا خریدنے کا مجاز ہوگا۔

🖈 وادی البشارہ اوراک ہے ملحقہ زمینوں پرسقوط کی حدیا فذہبیں ہوگی۔

القاسم اور ہمارے بچوں کے لیے ہیں اب تم جیسا بھی مناسب بچھواور اسے جس طرح بھی دیکھولیکن بذریعہ تحریران کی تصدیق کردی جائے کہ بیشرا نظا جیسا کہ ہم محسوس کرتے ہیں دیکھولیکن بذریعہ تحریران کی تصدیق کردی جائے کہ بیشرا نظا جیسا کہ ہم محسوس کرتے ہیں ہماری باہمی دوستی اور تعلقات کے تناظر میں حتمی تسلیم ہوں گی کہ الحمرا پر قبضہ دیتے وقت اور العاقات کے تناظر میں حتمی تسلیم ہوں گی کہ الحمرا پر قبضہ دیتے وقت ابوالقاسم عبدالملک کودس ہزار سکے زرنقد اور مجھے (ابوعبداللہ) کواضانی دس ہزار سکے زرنقد اور کیے جا کیس گے۔

ہے دالیوز کے مقام پرکیمپ میں جومسلمان کسان مقیم ہیں وہ ہمارے لیے موسم سرما میں اناح فرا ہم کرتے رہے ہیں۔ان کاتعلق ابن الحاج ،ابن الباء اور ابن زید ہے ہے اب وہ میری تحویل میں آ بچکے ہیں لہندا انہیں بے دخل نہیں کیا جاسکتا۔ عالی قدر بادشاہ انہیں مراعات سے سرفراز کریں۔

🖈 عالی قدرعیسائی بادشاه جمیس یقین د ہانی کرائیں، وعدہ کریں کہ ذاتی مفادات

کی پینجاویز جناب کی منظوری سے بہرہ مندہوں گی۔

و شخط: امیر ابوعبدالله ابوالقاسم عبدالملک بوسف ابن القاسم

ان ہےدرہے تجاویز ، خطوط اور یا دداشتوں کے جواب میں میسانی بادشاہ فرقی نینڈ

کا خطا میرا اُوعبد اللہ کے نام موسول ہوا جس میں اس نے لکھا: '' ہمیں آپ کے تمام خطوط ل

چکے ہیں ہمیں بیتو قع نہیں تھی تم اس سے زیادہ کا مطالبہ کرد گے جس پر پہلے اتفاق رائے

ہوچکا ہے۔ اس سے تاخیر ، وربی ہے۔ جو پہھے تہمیں لکھا گیا تھا تم نے اس کے بیجھے میں خلطی

کی ہے اور کسی غلط نہی کا شکار ہو چکے ہوا ور اس پر عملد را آمد کرنے سے قاصر رہ ہو۔ تم نے

مزید مہلت کا تقاضا کیا ہے اس سے زیادہ وقت مانگتے ہو جس پر ہم شفق ہو چکے تھے ہے تہمیں

مزید مہلت کا تقاضا کیا ہے اس سے زیادہ وقت مانگتے ہو جس پر ہم شفق ہو چکے تھے ہے تہمیں

ہراس شرط پر عملد را آمد کرنا ہوگا جس پر باہمی اتفاق ہو چکا ہے اور جس کی حتی تصدیق تہمیں

ارسال کی جا چکی ہے۔ آگر تم ان شرائط پر عملد را آمذہیں کرو گے جو طے پاچکی ہیں اور جو ہم

ترین طور پر باضابط لکھ کرمنظور کر چکے ہیں تو ہم پر بھی ان شرائط کو مانے کی فی مداری عائد نہیں ، وقی جو ہم نے قول کی تھیں ۔ تحریری طور پر میہ وجود ہے کہ خرنا طرکی حوالگی آیک معینہ نہیں ، وتی جو ہم نے قول کی تھیں ۔ تحریری طور پر میہ وجود ہے کہ خرنا طرکی حوالگی آیک معینہ معافی ہو تھی ہیں تو اور جو تم کے خواہ وہ تھی جاتو ایسے میں معافیہ شرائط ساقط ہو چکی جی جی خواہ وہ تحریری ہیں تاخیر ہو چکی ہو اور سے میں معافیہ شرائط ساقط ہو چکی جی خواہ وہ تحریری تھیں۔ ''

عيسائي بإدشاه فرذى نينثه

تھیل گئڑتے مضمون کے اس خطنے امیر ابوعبداللہ اور اس کے حواریوں کو سخت د باؤ میں مبتلا کر دیا۔ اس کی مجھ میں نہ آتا تھا کہ صلیبی سیاست کا شکار ہونے پر روسے یا مسلمانوں کو دھو کے میں رکھنے کا سلسلہ جاری رکھے۔ کاش! وہ سنجل جاتا۔ اس کے پاس

35 ہزار سیاہی موجود تضحبیا کہ ہمارے یاس دنیا کی بہترین فوج اورایٹم بم موجود ہے۔ اندلس کےمسلمانوں پرعجب وقت پڑا تھا۔ادھر قیامت اپنی حال چل رہی تھی۔ ادھرمسلمان حکمران اندرخانے عیسائی حکمرانوں ہے اپنے لیے جس قدر بٹوریکتے تھے اس کے حصول میں سرگر دال تھے۔ ڈو ہے جہاز ہے وہ جو پچھ بچاسکتے تھے جہاز بچانے ہے زیادہ انہیں اس کی فکرتھی۔ ادھر ملکہ ازابیلا و بادشاہ فرڈی نینڈ ، ہر گزرتے ون کے ساتھ مسلمانوں کی کمزور ہوتی مدافعت کے ساتھ ساتھ شرا نطاسقوط کو بخت سے سخت تربناتے جاتے تھے۔ 1491ء کے شروع ہوتے ہی امیر ابوعبداللدیقینی طور پرنوشتہ دیوار پڑھ چکے تھے۔ اب ان کی ساری جدوجہداس تکتے برمرکوز ہوچکی تھی کہ غرناطہ کے بدلے انہیں ذاتی طور پر کیامل سکتاہے؟ وہ خفیہ طور پرعیسائی حکمرانوں سے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ پرمحو مذاکرات تصادران کی معاونت گورنرغر ناطه ابوالقاسم عبدالما لک، پوسف این ابوالقاسم اورحمه انفیس وغیرہ کررہے تھے۔جبکہ بیہ معاونین اپنے اپنے طور پر بھی عیسائی دربارے ذاتی مفادات کے لیے نداکرات میں مصروف تھے اغرناطہ بیک وفت سورۃ الگویر کی تفییر اور وہاں کے مسلمان حکمران سورۃ البقرۃ کی شہادت بنے ہوئے تھے ] اندلس کی زمین پرسجدے اور قضا میں اذانوں کی صداتمام ہورہی تھی۔ وہاں سورج لیٹ رہا تھا اورستارے بگھررہے تھے، حاملہ عورتیں بچہ جننے کے لیے محفوظ مقام ڈھونڈ تی تھیں۔ دریا خون اور آگ ہے جمرے تھے۔جہنم کھڑک رہا تھا۔سب وحثی جانور یکجا ہو چکے تھے۔قہر ز دہ غرناطہ میں پیمسلمانوں کے آخری ایام تھے۔

دوسری طرف مسلم حکمران تھے جوغرناطہ کے بدلے میں اپنے اور اپنے اہل خانہ کا مستقبل سنوار نے میں لیے تھے۔ وہ اپنی ہے جمیتی ، سازشی ذہنیت، طمع اور ہوں جاہ کے ہاتھوں مسلمانوں کے آٹھ سودس سالہ اقتدار کے سورج کو پہر دو پہر اور پل دو بل کی ڈوبتی

شام تک لے آئے تھے، جیسے وہ سب ڈو بنے سے پہلے آخری بیکی کے انظار میں ہوں۔
آخری محل، آخری گھر، کچھ اراضی، کچھ نفلا، کچھ جنس، کوئی مال مولیشی، کوئی راہداری، کوئی
مقام مرتبہ، کچھ نام نمود، کچھ مال متاع یوں جیسے اندھیر نے میں تیر چلار ہے ہوں۔ وہ اپنے
ہینتر نے چالیں چل گزرے اور سارے چھے دے بیٹھے مگر ایک چال بہترین چال
علنے والے کی بھی ہوتی ہے:

''ادھرتو وہ جال چل رہے تھے اور ادھرخدا جال چل رہا تھا اور خدا سب ہے بہتر جال جالنے والا ہے۔''( سورۃ الا نفال )

ہمیں حال چلنے والوں اور چکمہ دینے والوں، دونوں سے پناہ دے۔ ادھر وانا، باجوژ، وزیرستان، میران شاه..... افغانستان اور عراق میں بھی سورج لیٹ رہا ہے اور ستارے بگھررہے ہیں۔عورتیں تو عورتیں ، گا بھن اونٹنیاں بھی بےست ، بےمہار بھاگتی پھرتی ہیں اس ڈرے کہ جانے وہ کس کا نام لے دیں زندہ در گور بچیوں سے کوئی یہ پوچھنے والانہیں ہے کہ وہ کس خطایر ماری گئیں؟ اور نامہ اعمال کھلنے کو ہے۔ ادھر عیسائی حکمران بھی وہی آ زمودہ وآل از ابیلا ہیں۔اولا دفر ڈی عینڈ اور زافراو کا فراہیں۔ولوں میں دھڑ کا لگا ہے ك يا الله! اليه بين جارے حاكم بھى حاكمان اندلس جيسے نه نكل آئيں۔ اندرخانے عیسائیوں سے ملے ہوئے اورمسلمانوں کےخلاف حالیں چلنے والے اور باریش مسلمانوں كو تكميدين والے ،كلمه كوبيبيوں كونامحرم مردول سے اختلاط برأ بھارنے والے ،اان كى نيم ستریشی برتالیاں بجانے والے، انہیں برجنگی برآ مادہ کرنے والے، ہماری مخبری کرنے والے، کھیر کھیر کر پکڑنے والے، اہلِ حن کے گھروں پرنشان لگانے والے، ذاتی مفادات کے معاہدے کرنے والے ہمیں نیجا دکھانے والے ،شعائر کے سودے اور ملک کی اساس پر ندا کرات کرنے والے ، اُمہ کی دین حمیت پرمول تول کرنے والے۔

وان ڈی مار مانا سقوط غرنا طہ کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:''2 جنوری کوسقوط کی میچ ابھی نمودار بھی نہیں ہوئی تھی کہ امیر ابوعبداللہ کی گھریلوخوا تین منہ اندھیرے قصر الحمرا ے البشارہ کی طرف روانہ ہوئیں ۔خواتین کی اس جماعت میں امیر کی والدہ سلطان عائشہ لہورہ ادر بیوی زہرہ زورامہ کے علاوہ شاہی خاندان اور قریبی امرا کی خواتین شامل تھیں \_ سلطانه عا نَشه لہورہ نے تو ہمت کا ثبوت دیا اور خاموش رہیں لیکن باقی خواتین الحمرا کومڑ مڑ کر دیجھتی تھیں اور روئے جاتی تھیں۔ان کی آہ و بکا اور سسکیوں ہے البشارہ کی سنسان وا دی گونجی تھی۔ادھرغم اورصدے ہے نڈھال امیرعبداللہ کوشہرغر ناطہ کی جا بیاں ملکہازا بیلا اور فرڈی نینڈ کو پیش کرنے کا المناک مرحلہ در پیش تھا۔ وہ شدت غم ہے مغلوب رندھی ہوئی آ داز میں جابیاں دیتے دفت فرڈی نینڈ اور ملکہ از ابیلا ہے صرف یہی کہد سکا:'' میرجا بیاں الپین میں مسلمان سلطنت کی آخری نشانی ہیں۔ یہ ہماری مملکت اور ہمارے ہونے کی علامت ہیں۔خدا کی منشا یمی ہے کہ بیتہیں دے دی جانیں۔ بیتہیں اس أميد پرسونيتا ہوں کہتم ہم سے زی کا سلوک کرنے کے وعدے پر قائم رہو گے۔"اس کے جواب میں بادشاہ فرڈی نینڈ نے مختصرے جواب میں کہا: ''شک نہ کرو ہمارے وعدول پر نہ ہی ووتی كال المريرجس ع جنگ كى وجد الم محروم رہے ہيں۔"

تاریخ گواہ ہے کہ اس وعدے پرایک دن کے لیے بھی عمل نہ ہوا۔ معاہدہ کرکے بھرجانے کی جوروایت ہیانی کے حکمرانوں نے ڈالی تھی ،گولمبس نے امریکا پہنچ کراس کو آگے بڑھایا۔ وہ ریڈا نڈینزے وعدے کرتا اور پھرموقع ملتے ہی انہیں قبل کرڈالٹا۔ کولمبس کا یہ جر جاور روبیاس زمین میں خوب بھلا بھولا۔ یہ کار بدیباں یول نسل درنسل پروان چڑھا اور یہ غیرانسانی عادت ملکہ از ابیلاے کولمبس میں ،کولمبس سے برطانوی آباد کاروں میں اور برطانوی آباد کاروں میں ہوکر

صیقل ہو چکا ہے۔ وعدہ شکنی اب امر ایکا کے مزائ کا حصد اور فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔
1502ء میں جس طرح عبیدہ سلیما لگا، المیر ہ، غرناطہ اور قرطبہ میں شرقی رئیش کے حامل مسلمان ترجیحی ہدف ہے بعینہ باریش آئ بھی اس طرح قتل کیے جارہے ہیں اور جیران کن کیسانیت سے ہے کہ بال کئی، آئھ گئی، ڈورے پڑی، غازہ ملی، سینہ کھلی، گھرے اکھڑی، میراتھن میں دوڑنے والی، غیر مردول سے مصافحہ اور نامخرموں سے ہنس کر ملنے والی، ناچ گانے کی محفلول میں بانہیں پھیلانے والی، جالی دارشوخ رنگ کپڑے پہننے اور گنجی ٹنڈوں کے ساتھ دل کر فضامیں شوقی پرواز کو سکین دینے والی روشن خیال، چرز زبان اور شعلہ بیان کے ساتھ دل کر فضامیں شوقی پرواز کو سکین دینے والی روشن خیال، چرز زبان اور شعلہ بیان اس اجل سے عموماً محفوظ رہی ہے۔

مومنوں کے بارے میں نوید ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسے جاتے لیکن ہم پریا تو یہ نویدزیادہ کڑی ہے یا ہماری آز مائش زیادہ سخت ہے۔ واقعہ جو بھی ہولیکن ہم بار بار ایک ہی سوراخ سے ڈسے گئے ہیں۔ ہم سقوط فرناطہ ہم سقوط و بلی (مسلم ہندوستان) ہم سقوط بیت المقدی ہم سقوط مشرقی پاکستان کا سقوط کا بل ہم سقوط بغداد ہم سقوط بعداد ہم سقوط سید

ہے۔المیہ یہ ہے کہ ادھر شقاوت اور مطالبے بڑھتے جارہے ہیں اوراُ دھرخود سپر دگی۔ادھر طرز جابراند عروج پر ہے اورادھرادائے فدویا نہ ہمارے جرم ضعیفی نے جہاں بہت سے اور انقصان جمیس پہنچائے دہاں اس سے یہ بھی ہوا کہ ہمارے محاور ہے تک بدل گئے ہیں۔ بھلے وقتوں میں'' آزمائے ہوئے کو آزمانا حمافت ہے' خاصا معتبر محاورہ سمجھا جاتا تھا اور آزمائے ہوئے کو آزمانا حمافت ہے' خاصا معتبر محاورہ سمجھا جاتا تھا اور آزمائے ہوئے کو مزید آزمائے سے پر ہیز کیا جاتا تھا لیکن اب صورت حال کچھ یوں ہوگئی ہے کہ ہم آزمائے ہوئے کو مزید آزمائے رہنے پر بھی کمر بستہ ہو چکے ہیں۔بادشاہ فرڈی عینڈ کی طرح صدر جارج بش بھی ہم سے یہی کہ چارہ ہیں:' شک نہ کرو ہمارے وعدول کی طرح صدر جارج بش بھی ہم سے یہی کہ چارہ ہیں:' شک نہ کرو ہمارے وعدول کی طرح صدر جارج بین جو بادشاہ فرڈی عینڈ کے وعدے پرشک نہ کرنے سے ہواتھا۔

پ'' گوکہ اندر سے ہم سب جانے ہیں کہ صدر بش کے وعدے پرشک نہ کرنے سے ہواتھا۔

یااللہ! ہم پررهم کر، ہم پراپی پناہ دراز کردے۔

ہمیں یقین ہے کہ ان شاءاللہ ہمارے حکمران ایسے نہیں ہوں گے مگراس کا کیا سیجیے کہ اہلِ غرناط بھی ای گمان میں مارے گئے کہ ان کے حاکم ایسے نہیں ہوں گے۔ مارے قبل نامے یرآج پھر وہی مُمر جبت ہے جو یا کئے صدیاں پہلے بھی ثبت کی

ہارے کی نامے پرآج پھر وہی مہر جبت ہے جو پانچ صدیاں پہلے بھی جبت کی جا چکی ہے۔ سقوط اندلس کے اجزائے ترکیبی میں مسلم حکمرانوں کی خود غرضی، عیسائی انتہا پہندی اورصہیونی سازش شامل تھی ۔۔۔ امریکا کے اجزائے ترکیبی میں مسلمانوں کی ہزیمت، عیسائی انتہا پہندی اورصہیونی سازش شامل ہے۔ پانچ صدیاں بھی ان اساسی عناصر میں عیسائی انتہا پہندی اورصہیونی سازش شامل ہے۔ پانچ صدیاں بھی ان اساسی عناصر میں تبدیلی نہیں لا کیس ۔۔۔ ہم نے تاریخ ہے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اور ملک کو وہاں لا کھڑا کیا ہے کہ خدا ہی رحم کرے تو کرے ورنہ ۔۔ خطرہ ہے کہ ہم پر کلمہ جق پورانہ ہوجائے جیسا کہ ہمیانی کا بے شمیر حکمرانوں کا ہوا تھا۔

# مما ثلت .... جبري يا فطرى؟

خبرگرم ہے کہ عزت آب جلالۃ القدرسية سالاراعلیٰ افواج پاکستان ورکيس مملکت خداداد جناب پرويزمشرف بہپانية شريف لے گئے ہيں اور قرطبه مجد کا دورہ کيا ہے۔ ايک طرف کہا جارہا ہے کہ يہ پہلے پاکستانی حکم الن ہيں جنہيں بياعز از نصيب ہوا ہا اور دوسری طرف کہا جارہا ہے کہ يہ پہلے پاکستانی حکم الن ہيں جنہيں بياعز از نصيب ہوا ہا اور دوسری طرف کسی مقطر ليف نے کارٹون بنا کر پھبی گسی ہے کہ صدر پرویز نے اپنے ميز بانوں سے دریافت کیا ہے: ''کیا آپ اوگ سیکیورٹی پراہلم کی وجہ یہ پرائی مجد یں نہیں گراتے ؟'' مولائے کریم کے ہرکام میں حکمت ہوتی ہے۔ صدر پرویز مشرف کا دورہ ماہ کئی کی مولائے کریم کے ہرکام میں حکمت ہوتی ہے۔ صدر پرویز مشرف کا دورہ ماہ کئی کی آمد آمد پر ہوا ہے اور مئی وہی مہینہ ہے جو تاریخ آئدلس کے حوالے سے ایک طرف انہائی تا بناک اور دوسری طرف انہائی المناک پس منظر رکھتا ہے۔ ہم نے درج بالا دو تبعروں کی تا بناک اور دوسری طرف انہائی المناک پس منظر رکھتا ہے۔ ہم نے درج بالا دو تبعروں کی دوسے دیکھتا ہے کہ جناب صدر تاریخ کے کس زُن نے سے مماثلت و مشابہت رکھتے ہیں؟ خدارا! جبراً کوئی مناسبت نہ تلاش کی جائے۔ ہر چیز کواس کی فطری ساخت پر کسی تکلف کے بغیر پر کھا جائے۔

次......公

مئی کا مہینہ مسلمانوں پر دوطرح ہے گزرا ہے۔ایک تو تا بناک، درخشاں تر اور رخشندہ ترین اور دوسرےالمناک،سیاہ ترین اورخون ہے تگین۔

پہر کیم میں 70ءکوہسپانیہ کے ساحل پر (موجودہ مقام جبرالٹر) ایک طول القامت، تھر برے بدن بھنی ڈاڑھی اور ایمانی جذبات ہے تمتماتے چبرے والا سنجیدہ اور باوقار شخص اپنی منتماتے چبرے والا سنجیدہ اور باوقار شخص اپنی منتمی بھر سپاہ سے مخاطب تھا۔ مشہور ادیب ابوالعباس احمد بن محمد المغری نے طارق بن زیاد کے اصل الفاظ قلم بند کیے ہیں:

"لوگو! تمہارے لیے بھا گئے کی جگہ ہی کہاں ہے؟ تمہارے چیجھے سمندر ہے اور آ گے دشمن! للبذا خدا کی قتم! تمہارے لیے اس کے سواکوئی راستہبیں کہتم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عبد میں سے اُتر واور صبر سے کام لو۔ یا در کھو! اس جزیرے میں تم ان بتیموں سے زیادہ ہے آسرا ہو جوکسی تنجوں کے دسترخوان پر بیٹھے ہوں۔ دشمن تمہارے مقاللے کے لیے ا پنا بورالشکراوراسلحہ لے کرآیا ہے۔اس کے پاس وافر مقدار میں غذائی سامان بھی ہےاور تمہارے لیے تمہاری تلواروں کے سواکوئی پناہ گاہ بیس تمہارے پاس کوئی غذائی سامان اس کے سوانہیں جوتم اپنے وشمن سے چھین کر حاصل کرسکو۔اگر زیادہ وقت اس حالت میں گزر گیا که تم فقروفا قه کی حالت میں رہے اور کوئی نمایاں گامیا بی حاصل نہ کرسکے تو تمہاری ہوا ا کھڑ جائے گی اور ابھی تک تمہارا جورعب دلوں پر چھایا ہوا ہے اس کے بدلے دشمن کے دل میں تنہارے خلاف جرات وجسارت بیدا ہوجائے گی۔البذااس برےانجام کوایئے آپ ے دور کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہاور وہ یہ کہتم پوری ثابت قدی ہے اس سرکش با دشاہ کا مقابلہ کروجے اس کے محفوظ شہرنے تمہارے سامنے لاکرڈال دیا ہے۔ اگرتم اپنے آپ کوموت کے لیے تیار کرلوتو اس نا درموقع سے فائدہ آٹھاناممکن ہے اور میں نے تنہیں سى اليے انجام ہے نہيں ڈرايا جس ميں خود بيا ہوا ہوں ، نه ميں تمہيں کسى ايسے كام يرآ مادہ

کررہا ہوں جس میں سب سے ستی پونگی انسان کی جان ہوتی ہے اور جس کا آغاز میں خود اپنے آپ سے نہ کررہا ہواں۔ یا در کھو! اگر آج کی مشقت پڑتم نے صبر کیا تو طویل مدت تک لذت وراحت سے لطف اندوز ہوگے .....

اللہ تعالیٰ کی نفرت وجمایت تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارایٹل و نیاوآخرت دونوں میں تمہاری یادگار ہے گا۔ اور یا در کھوکہ جس بات کی دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں اس پر پہلالبیک کھنے والا میں خود ہوں۔ جب دونوں اشکر ظرائیں گے تو میراعزم میہ کہ میراحملہ اس قوم کے سرکش ترین فر دراڈرک پر ہوگا اوران شا واللہ میں اپنے ہاتھ ہے اس قبل کروں گا۔ تم میرے ساتھ حملہ کروا اگر میں راڈرک کی ہلاکت کے بعد شہید ہوا تو راڈرک کے فرش کا۔ تم میرے ساتھ حملہ کروا اگر میں راڈرک کی ہلاکت کے بعد شہید ہوا تو راڈرک کے فرش سے تمہیں سکدوش کر چکا ہوں گا اور تم میں ایسے بہادر اور ذی عشل افراد کی کی نہیں جن کو تم اپنی سربراہی سونپ سکوادرا گر میں راڈرک تک چہنچ ہے پہلے ہی گام آگیا تو میرے اس عزم کی تمہیں میری نیابت کرنا تمہارا فرض ہوگا۔ تم سب میل کر اس پر تملہ جاری رکھنا اور پورے جڑ ہرے کی فقع کا فم کھانے کی بجائے اس ایک شخص کے تمل کی ذمہ داری قبول کر لینا پورے جڑ ہرے کی فوک کر لینا کے ہا جہ ہمت ہار بیٹھے گا۔ "

طارق کے رفتا پہلے ہی جذبہ جہاداور شوق شہادت سے سرشار تھے۔ طارق کے اس خطبے نے ان کے اندرا کیے بخی روح چونک دی ، وہ وادی لکہ کے معر کے میں اپنے جسم وجان کو فراموش کر کے لڑے۔ یہ جنگ متواتر آخے دن تک جاری رہی۔ کشتوں کے پشتے لگ گئے اور بالآخر فتح ونصرت مسلمانوں کے جھے میں آئی۔ راڈرک کالشکر بری طرح پہپا ہوا اور خودراڈرک بھی ای تاریخی معرکے میں کام آیا۔ بعض روانتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے خود طارق بن زیادہ نے قبل کیا اور بعض روانتوں میں ہے کہ اس کا ضالی گھوڑ اور یا کے کنارے پایا گیا جس سے بیا ندازہ لگا گیا کہ وہ دریا میں ڈوپ کر ہلاک ہوا۔

وادئ لکہ کی بیر فتح جوا کی جفتے کی صبر آ زماجنگ کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوئی،

یورپ میں مسلمانوں کے داخلے کی تمہید تھی جس نے پورے اندلس کے دروازے ان کے

لیے کھول دیے۔ اس کے بعد مسلمان اندلس کے تمام شہر فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے

رہے بیہاں تک کہ انہوں نے اس وقت کے دارالحکومت طلیطلہ کو بھی فتح کرلیا۔ اس کے بعد

بھی ان کی پیش قدمی جاری رہی یہاں تک کہ وہ فرانس کے اندر جاکر وہ کوہ نیری نیز کے

دامن تک پہنچ گئے۔ اندلس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے یہاں آٹھ سوسال تک حکومت کی

جس کے دوران انہوں نے علم ودانش اور تہذیب و تدن کے منفر دیچراغ روثن کے اور اس
خطے کو دنیا کاسب سے زیادہ ترقی یا فتہ علاقہ بنایا۔

#### ☆....☆....☆

ہے دوسرامہینہ بھی مئی ہی کا ہے۔ سال 1486ء، دن نامعلوم ..... بید اندلس میں مسلمانوں کی آٹھ سوسالہ تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ اندلس کے آخری مسلمان حکمران ابوعبداللہ نے ملکہ اور بادشاہ فرڈی بنیڈ کولکھا کہ وہ کیتھولک ملکہ و بادشاہ کوغر ناطر سونپ دینے پر تیار ہو چکے ہیں لیکن کیوں اور کیسے؟ اس کے لیے ہم مندرجہ ذیل چارخطوط پر نظر ڈالیس گے شاید آئینے میں اپنی تصویر بھی نظر آ جائے۔

(1)29 اپریل 1487 ء کوامیر عبداللہ نے ملکہ از ابیلا کوایک خط بھیجا جس میں ملکہ سے درخواست کی گئی کہ کسی بھی شورش ، خرالی اور بیرونی حملے کی صورت بیل ''غرناطہ کے دفاع'' میں کوتا ہی نہ کی جائے۔ ہم آپ سے نو قع لگائے بیٹھے ہیں کہ کسی بھی مشکل صورتِ عال میں آپ کی حکومت ہمیں غرناطہ میں غیر محفوظ نہیں چھوڑے گی اور ہم غرناطہ میں اپنے حال میں آپ کی حکومت ہمیں غرناطہ میں غیر محفوظ نہیں چھوڑے گی اور ہم غرناطہ میں اپنے دفاع کے لیے آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔''

سبحان الله! كياعالم تفافهم وفراست كا! جن ہے حقیقی خطرہ تھاا نہی سے تحفظ کی بھیک

ما تکی جار ہی تھی۔

(2) ملکہ وبادشاہ کی طرف ہے امیر عبداللہ کے گورنر ابوالقاسم کو لکھا گیا: '' مجھے میرے سیکرٹری فرڈی نینڈ زافرا نے بتایا ہے کہتم ہماری خدمت کرنا چاہتے ہو اور ہماری مریزی میں پناہ چاہتے ہو۔اس نے مجھے میکھی بتایا کہتم ہمارے در بارمیں حاضری وے کر شائتگی کا مظاہرہ کر چکے ہو۔ ہمارے اور زافر کی طرف ہے تہمیں پورے اختیارات ہیں شائتگی کا مظاہرہ کر چکے ہو۔ ہمارے اور زافر کی طرف سے تہمیں پورے اختیارات ہیں جنہمیں تم استعال کرتے ہو۔ ہم تم پر مہر بان رہیں گے اور عنایات کا تسلس لوٹے نہیں دیں گے ۔لیکن میر پیش نظرر کھنا ضروری ہے کہتم کسی اور کے ساتھ معاملات طے کرنے ہے مشکل میں پڑجاؤ گے۔ میں محم دیتا ہوں کہتم زافر سے ہدایات لیتے رہواورا دکام کی بجا آوری میں کوتا ہی کے مرتکب نہونا۔''

غدارا! ذراسطور كے ساتھ بين السطور بھي پڑھ ليجيا!

(3) استمبر 1491ء کو ملکہ وبادشاہ نے امیر ابوعبداللہ کوشفی کراتے ہوئے ایک اور خط لکھا۔ ملکہ وبادشاہ نے لکھا: ''میہ ہمارے علم میں ہے کہ تم اور تمہارے آ دمی ہماری ''خدمت'' کرتے رہے ہو تہ ہیں ہے لیمنا رکھنا چاہیے کہ ہم تم ہم معاملات ختم نہیں کر سکتے نہ بی ہمارے درمیان تعلق ختم ہوسکتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہوئی چاہیے جسیا کہ خدا کواچھی طرح معلوم ہوئی چاہیے ہیں کہ کہ تم ہمارے تحفظ سے لطف اندوز ہوگے تمہیں میہ بات پہلے بھی ہتائی جاچکی ہے کہ تمہمارے وزیرے معاملات طے کرتے ہوئے تمہارے مقادات ترجیحی بنیادوں پرسامنے رکھے جانیں گے لیکن عیسائی بادشاہوں کی ان ساری عنایتوں کی بنیادای بنیادوں پرسامنے رکھے جانیں گے لیکن عیسائی بادشاہوں کی ان ساری عنایتوں کی بنیادای شرط پر استوار ہے کہ جو معاملات طے پانچکے ہیں ان پر عملدر آ مد ہونا چاہیے اور ان سے انحراف صورت حال میں غیر بھین بگاڑ پیدا کردے گا۔''

(4) جیسا حکمران ہوتا ہے ویسے ہی اس کے دست وہاز و۔امیر ابوعبداللہ کے گورنر بھی اس سے کم نہ تھے۔16 ستبر 1491ء کو گورز ابوالقاسم عبدالملک اور اس کے دست راست بوسف ابن قاسم نے مشتر کے طور پر ایک خط بادشاہ فرڈی نینڈ کوعر بی میں لکھا اور کاسٹیلین اسپینش میں اس کے ترجے کے ساتھ دستخط شدہ کا پی بھی منسلک کردی۔ عربی میں خط کا آخری حصہ ہی محفوظ رہ سکا جبکہ اسپینش میں پوراخط موجود ہے۔اس خط کامحفوظ شدر ہنا ہی بہترتھا کہ محفوظ رہتا تو اندلس کے امراکی ہے جمیتی پر نا قابلِ نز دید گواہی موجود رہتی اوراگر محفوظ رہ جاتا تو شایدنصا بعبرت کاصفحہ اول قرار دیا جاتا۔ ابن قاسم اور یوسف نے بادشاہ فرڈی نینڈ کولکھا:''اے ذی شان یا دشاہ! ہم تمہارے حضور پیش ہوکرتمہارے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں اور تنہارے جسم کا ہروہ حصہ جس کی اجازت دی جائے گی چومنا حاہتے ہیں تا کہ ان غلاموں کی وارنگی تم خود د مکی سکو جو وہ تم ہے وابستہ کیے ہیں۔ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ تمہارے مفادات ہے صرف نظر نہیں کریں گے۔ زافر (عیسائی بادشاہ کامشیرِ خاص جو پچ کے آ دمی کا کام دیتا تھا) ہمارا بھائی ہے ہم اس ہے احکام کے ملنے اوران پڑمل پیرا ہوئے کے منتظرر ہے ہیں۔وہ جو نہی ہا دشاہ بیوع سیج کی طرف ہے بدایات ہمیں بھیجتا ہے پھران پر عمل پیرا ہونے میں کسی تاخیر اور کوتا ہی کا کوئی حوالہ زافر کے پاس نہیں ہے، جوآپ کو بنا سکے۔ ہم اپنی وفاداری پر قائم اور آپ کے مفادات کے محافظ ہیں۔ یقینا زافراس کی گوائی دینے میں فخرمحسوں کرے گا۔"

اینے زور بازو پر بھروسہ کرنے کی بجائے دشمن ہے رحم کی اُمیدرنگ لائی اور بالآخر وہ دن آ پہنچا جب عیسائیوں کو اپنا محافظ اور مسلمانوں کو دشمن سجھنے والے غرناطہ کے حکمران ابوعبداللہ قصر الحمرا میں اپنے امراو د کام کے ساتھ سقوط کے معاہدے کے مطابق غرناطہ کی چاہیاں ملکہ از ابیلا کو پیش کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ابوعبداللہ، شاہی خاندان کے چاہیاں ملکہ از ابیلا کو پیش کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ابوعبداللہ، شاہی خاندان کے

افراداورامرازرق برق لباس زیب تن کیے تھے۔ان کے زرہ بکترسونے جاندی کی کڑیوں ت چمک رہے تھے اور ان میں جواہرات شکے تھے۔قصرالحمرامیں ملکہ ازابیلا، یاوشاہ فرڈی نینڈ ، عیسائی افواج کے جرنیلوں ، امرااور حکام کے استقبال کے انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ آج الحمرا کی شان ہی نرالی تھی محل میں جگہ بہ جگہ مر مر کے فرش لشکارے مارتے تھے کہیں و یہا کے گاؤ تکیے سجے تنے اور کہیں حربرو پر نیال کے بردوں پر پکھراج کے تازہ بتازہ حاشے تھے۔ موتیوں کی لڑیاں آ راکش کو بڑھاتی تھیں۔ جاندی کے حیکتے عصا، سونے کے مورجیل، سونے جاندی کا چر اور حریر کے ہے ماحول کوطلسماتی بنائے ہوئے تھے۔ سونے کے سار بان، زرنگارتخت، جواہرات سے مرضع تخت پوش اور سیاہ بخت تخت نشین ۔ و کیھنے میں تو الحمرااين آرائش، امارت اورقدرو قيت مين بمثال نظرة تا تفامكراندلس مين مسلم اقتذار كي یہ آخری شام، آخری آبکی اور آخری بھملی تھی۔ سے پراختیار جا تار ہے تو ساتھ ہی فیصلہ کرنے کاشرف، فیصلے کی تکریم اور قوت فیصلہ بھی جاتی رہتی ہے۔ سوامیر ابوعبداللہ (باب دل) کا بیہ آخری فیصلہ بھی مستر دکردیا گیا کہ غرناطہ کی کلید سقوط کی علامت کے طور پر الحمرا میں پیش کی جائے گی۔ ملکہ از ابیلانے امیر ابوعبداللہ کی خواہش کے برعکس الحمراے باہر فاصلے پر سقوط کے ڈراپ سین کا تھم جاری کیا۔ ملکہ از ابیلا اپنے شوہر بادشاہ فرڈی نینڈ ، بیٹے پرنس ڈان ، لا ذَلْتُكْرِ، فانْحُ افواجْ، امرا،مشيرول، رعونت، حكام اور درباريوں كے جلو ميں غرناطه كي عابیاں وصول کرنے بیچی تو اس کے ہمراہ اس کا نہ ہی مشیراعظیم کارڈینیل ہر بینڈ وٹالا ویرااور اس کا اطالوی بحری مہم جومہمان کرسٹوفر کولمبس بھی موجود تھا جسے سقوط غرناطہ کی تقریب میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ کولمبس نے اس رات اپنے روز نامیج میں لکھا: '' آج میں نے دیکھا کہ الحمرا کے میناروں پر ملکہ عالیہ (ازابیلا) کا شاہی نشان ہز ورقوت لہرادیا گیا اور پھرمسلمان (مور) بادشاہ ابوعبداللہ کوشہر کی فصیل کے دروازے پر ملکہ از ابیلا اور بادشاہ فرڈی نینڈ کے ہاتھ چومتے ہوئے ویکھا۔"

امیر ابوعبدالله کوعیسائی محکر انوں کے وعدوں پر بہت زیادہ اعتاد تھا۔ ہم ہے بھی زیاده مگر.....اجھی معاہدہ غرناط کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی اور فرڈ ی نینڈ کا کہا فضامیں گونجنا تھا کہ معاہدہ غرناطہ برزے برزے ہوگیا۔مسلمانوں پر ہسیانے کی زمین ایسی تنگ ہوئی کہ بالآخر وہاں سے ان کے جبری انخلا کا حکم نامہ جاری ہوا۔ کہاں وہ معاہدہ غرناطہ کی تحفظاتی دفعات اور کہاں یہ 1609 ء کا حکم نامہ بے دخلی ۔معاہدے میں جوخوش آیند شرائظ موجود تھیں وہ دیکھتے ہی ویکھتے طاق نسیاں ہوگئیں۔مسلمانوں پرترک اسلام اور قبول عیسائیت کے لیے ہرطرح کا جبراور دباؤ روارکھا گیا۔ دی سال تو اس وباؤ اور جبر کا نتیجہ و یکھنے میں گزر گئے لیکن اب مسلمانوں کی استقامت تا قابل برداشت ہوتی جارہی تھی۔ ادھرعیسائی بنیاد پرستوں کا حلقہ ملکہ از ابیلا کے گر دننگ ہوتا جار ہاتھا جس کی قیادت ٹولیڈ وکو اسقف اعظم اوراداره احتساب کا نگران اعلیٰ کار ڈینیل ذی نیس کرر ہاتھا۔ ذی نیس کو ملکہ کا قرب حاصل تفااس نے ''مسلمانوں کے انخلایا پالجبر قبول عیسائیت'' کے نظریے کو متعارف كرايا اوررفة رفة ملكه ازابيلا كواس برآماده كرليا- بالآخر ملكه ازابيلا كے وشخطوں سے 12 فروری 1502 مرکوایک تھکم نامہ جاری ہوا جس کے مطابق ہسیانیہ کے مسلمانوں کوعیسائیت کا بتیسمالینے یا ہسیانیے سے جلے جانے میں سے ایک کے لازمی انتخاب سے دوحیار کرویا گیا۔ بینی افتادیرانے تمام مظالم سے بخت تھی۔ وہی ملکہ از ابیلاجس کے سقوط غرنا طہ کی ان شرائط یر دستخط شبت ہیں جن کے تحت مسلمانوں کے جان و مال ،آبر و ، مذہب ، قوانین ،رسوم ، زبان اور ثقافت کے تحفظ کی صانت موجودتھی۔صرف دس برس بعدای ملکہ از ابیلا کے اس نے حکم ناہے ہے معاہدہ سقوط غرناطہ کی نفی ہوگئی۔

مُلکہ از ابیلا کے بالجبر تبدیلی ندہب کے احکام پرسوسال سے اوپر گزر گئے لیکن نہ تو

مسلمانوں کی استقامت میں کوئی خاص فرق آیانہ پاؤں میں اغزش۔ اگر جان بچانے کوکسی نے عیسائیت قبول کربھی لی تو اندر ہے وہ مسلمان ہی رہا۔ ان سوسالوں میں اندلس کے مسلمانوں پر ہروہ ظلم آز مایا گیا جے غیرانسانی جلبت نے تاریخ کے کسی بھی تاریک دور میں ایزاد کیا تھا۔ مسلمانوں پر ظلم وستم کی پوری صدی گزرگئی لیکن عیسائیت قبول کرنے والوں کے ایزاد کیا تھا۔ مسلمانوں پر ظلم وستم کی پوری صدی گزرگئی لیکن عیسائیت قبول کرنے والوں کے اعدادو شار نہ بڑھ کے دیے۔ بالآخر عیسائی ترکش میں آخری تیرکوآ زمانے کا فیصلہ ہوا۔ یہ آخری تیر کوآ زمانے کا فیصلہ ہوا۔ یہ آخری تیر کو کا دیا۔

1607ء میں اسپین کی حکومت دیوالیہ ہوگئی۔ اس مالی دیوالیہ بن اسپین کے بادشاہ فلپ سوئم کی سا کھادر اسپین کی شاہی فو مت کے اعتبار کو یورپ میں سوالیہ بنادیا۔ مسلمانوں کے جبری انخلا کے قانون سے فلپ سوئم نے ایک تیر سے دوشکار کیے۔ ایک تو وہ اہل اسپین اور یورپ کی توجہ اپنی حکومت کی ناکامیوں سے ہٹانے میں کامیاب رہا۔ دوسرا مسلمانوں کے جبری انخلا سے ان کی چھوڑی ہوئی وسٹی اراضی عیسائیوں کے ہاتھ آگئی اس مسلمانوں کے جبری انخلا سے ان کی چھوڑی ہوئی وسٹی اراضی عیسائیوں کے ہاتھ آگئی اس سے نہ صرف معیشت کو سہارا ملا بلکہ فلپ سوئم عیسائیت کے نجات دہندہ کے طور پر اسپین اور یورپ میں ہر دلعز پر ہوگیا۔خصوصاً میشولک عیسائیت کے مرکز ویٹ کن ٹی روم میں اس کی بردی واہ داہ ہوئی۔ 16 اپریل 1609ء کو بادشاہ فلپ سوئم (1621-1598) نے ہسپانیہ سے مسلمانوں کے جبری انخلاکا درج ذیل تھم نامہ جاری کیا:

''بادشاہ فلپ سوئم کی طرف ……اہل غرناطہ خطاب یافتہ عیسائی معنوزین ، امرا ، اراکین ،اشرافیہ، نرہبی علما دمعززشہر یوں کے نام!

ہے اسمملکت ہے تمام مسلمان مردوزن ،اپی آل اولا دیے ساتھ اس تھکم نامے کے جاری ہونے کے تین دن کے اندراندر بلاا متیاز کہ وہ جہاں بھی رہتے ہوں حکام کے بتائے ہوئے مقامات پر چلے جا تیں۔ وہ اپنے ساتھ ایسی منقولہ جائیداد لے جاسکتے ہیں جے وہ اُٹھا سکتے ہوں انہیں بغیر جے وہ اُٹھا سکتے ہوں۔ جہاز ، جوان کو ہُر ہُرمملکت میں لے جانے کے لیے تیار ہیں انہیں بغیر کسی بدسلو کی یاغیر مناسب رو بے کے افریقہ تک لے جا ئیں گے۔

ا دوران سفر'' مناسب سہولتیں'' فراہم کی جائیں گی اوروہ حسب خواہش اپنامال اسباب لے جاسکیں گے اوروہ حسب خواہش اپنامال اسباب لے جاسکیں گے لیکن اس دوران کسی بھی مرحلے پراس تھم نامے کی خلاف ورزی پر موت کی سزادی جائے گی جس پرفورا عملدرآ مدہوگا۔

ﷺ مسلمانوں کو بیہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ بادشاہ فلپ سوئم کا مقصد مسلمانوں کو ہسپانیہ سے نکالنا ہے نہ کہ نہیں ہراساں کرنا یا دوران سفرصعوبتوں سے دوجار کرنا ہے۔

المراس المراق ا

اس علم نامے پر دسخط ہوتے ہی ہسپانیہ میں مسلمانوں پرتل وغارت کا بازارگرم ہوگیا۔ کم وبیش تین لا کھ مسلمان اپنی جائے رہائش سے بندرگا ہوں کی طرف ہا تلتے ہوئے قتل کیے گئے۔ انخلا کے اس فیصلے کے کیساں اطلاق سے مسلمان متاثرین کی تعداد کے بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بیشتر موزمین نے اس تعداد کو 30 لا کھ بی قرار دیا ہارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بیشتر موزمین نے اس تعداد کو دومختلف طرح سے لکھا ہے تا ہم ان کی مہیا کر دہ تعداد اندنس میں مسلمانوں کی تخیین کر دہ تیں لا کھافراد کی تعداد ان کی تعداد اندنس میں مسلمانوں کی تخیین کر دہ تیں لا کھافراد کی تعداد نامعلوم ہونے کے مرساحل ہیانیہ کے راستوں پر قبروں کی تعداد نامعلوم ہونے کے فرنا طہرے سرساحل ہیانیہ کے راستوں پر قبروں کی تعداد نامعلوم ہونے کے

باوجود تین لا گھے ہے کم نہیں ہے۔ اس راہ گزر کے مسافر یوں بھی زیادہ سیاہ بخت سے کہ ان
کے پاس نہ وقت تھا نہ مہلت۔ مہلت وہ ضائع کر چکے تھے اور وقت ان کے ہاتھ ہے نگل
چگا تھا۔ ان کے پاس صرف تین دن تھے۔ انہیں اس وادی ہول سے نگلے اور مملکت موت کا
حصار بہتر گھنٹوں میں تو ژنا تھا۔ ان کی صعوبت بخت ، آز مائش کڑی اور جال قیامت کی تھی۔
حصار بہتر گھنٹوں میں تو ژنا تھا۔ ان کی صعوبت بخت ، آز مائش کڑی اور جال قیامت کی تھی۔
انہیں ہا نکنے والے گر جانے والوں کی تعداد کے مطابق قبرین نہیں کھودتے تھے بلکہ قبریں کھود
کرائے گرالیتے تھے۔ لو ہے کا آئکڑہ برچھی کے آگے جڑا ہوتا جو پیچھے سے زن زنا تا ہوا آتا
اور گردن کے آرپار ہوجاتا ہے گردن کا فے بغیر نکا النہیں جاسکتا تھا۔ بیضر ب اتن شدید اور

سقوطاندلس اسلام پر عیسائیت گی ، رواداری پر نسلی امتیاز گی اور فراخد لی پر نگ نظری کی ایک بزارسال میں بیر پہلی فتح تھی سواپی خون آشامی میں بدترین اور نتائج میں ہولناک تھی۔ سقوط اندلس کے نتیج میں مسلمان جس ابتلاء آز مائش ، المجے اور بزیست سے دوچار ہوئے اس کا نوحہ لکھتے ہوئے مشہور شاعر ابوالبقا الرندی نے است قیامت کی چال باندھا اور کہا کہ مسلمان اسے بھی نمیں بھولیں گے۔ سقوط اندلس پر ابوالبقا ، الرندی کا زور بیان انتہائی افرانگیز اور دل گیر ہے لیکن اس کا کیا تجیے کہ ابھی سقوط کا گفن بھی میل نہیں ہوا تھا کہ مصر بڑگی اور ملک شام سے مسلمان امیروں کے سفارت کار ملک از انتیا اور بادشاہ فرڈی نینڈ کے دربار میں خیرسگالی کے پیغامات پہنچانے کے لیے شرف باریا بی کے منتظر بیٹھے رہتے تھے۔ دربار میں خیرسگالی کے پیغامات پہنچانے کے لیے شرف باریا بی کے منتظر بیٹھے رہتے تھے۔ بھیں قرائن کے برعکس امیدیں رکھنی چاہیے کہ صدر پر ویز مشرف ان سے مختلف محکر ان جول گے ، ان جیسے نہیں ۔ سقوط اندلس جوشاع خوش تو قع کے زو کی جولایا تی نہیں جاسکتا تھا جول گے ، ان جیسے نہیں ۔ سقوط اندلس جوشاع خوش تو قع کے زو دیک جولایا تی نہیں جاسکتا تھا جوران کن حد تک مسلمانوں کو یادتک نہ رہا اور اس سبق آ موز سانچے سے عبر سے کا ایک ماشہ جیران کن حد تک مسلمانوں کو یادتک نہ رہا اور اس سبق آ موز سانچے سے عبر سے کا ایک ماشہ جیران کن حد تک مسلمانوں کو یادتک نہ رہا اور اس سبق آ موز سانچے سے عبر سے کا ایک ماشہ جیران کن حد تک مسلمانوں کو یادتک نہ رہا اور اس سبق آ موز سانچے سے عبر سے کا ایک ماشہ جی برآ مد نہ کیا جاسکا ۔ اگر کیا جاسکا تو مسلم اُمہ حزید سقوط ، پناہ ، مہا جرت ، نظر میکا کی کہ مسلمانوں کو یادتک نہ رہا اور اس سبق آ موز سانچے سے عبر سے کا ایک ماشہ جری برآمد نہ کیا جاسکا ۔ ان کیا جاسکا تھا مسلمانوں کو یاد تک نہ رہا اور اس سبق آ موز سانچے سے عبر سے کا ایک ماشہ بھی برآمد نہ کیا جاسکا ہو کیا کی کو کیا کی کیا جاسکا ہو کیا کہ کو کیا کیا گور کیا جاسکا گور کیا کیا گور کیا کیا گور کیا گور کیا کیا گور کیا کیا گور کیا کیا گور کیا گ

دخلی اورخودسپردگی ہے محفوظ رہی ہوتی ۔ پہلی اور مرکزی عبرت بیتھی کہ ہم ہسپانوی عیسائیوں کا مزاج سمجھ کران کی تاریخ وگر دار پرنظرر کھتے مگر آج تک اس طرف توجہ ہی نہیں دی گئی کہ امریکا کن لوگوں کے دارثوں کی سرز مین ہے؟

امریکا ان لوگوں کی سرزمین ہے جن کی فطرت کا ناشکرا پن ، حرص ، ہوت اور خد ہی انتہا پندی امریکا بینچے ہی اپنی بدترین صورت میں عربیاں ہوگئ ۔ نے براعظم میں لنگرا نداز ہوتے ہی ہسپانو یوں نے وافر زرگی زمینوں ، پانی کی بہتات ، جنگلات اور وسائل کی افراط پر کلم شکرادا کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ سونا ، چاندی جواہرات ، غلام ، سفلی خواہشات کی شکیل ، حق ملکیت اور مال منفعت کے حصول پر قبل غارت کا بازار گرم کرکے ناشکری کی سمجیل ، جن ملکیت اور مال منفعت کے حصول پر قبل غارت کا بازار گرم کرکے ناشکری کی افتہا کردی ۔ امریکی سرزمین میں ہسپانو یوں کے ہاتھوں کا شت کی گئی زبردی ، جنس بے راہروی ، استحصال اور ماویت کی افراط نے ایسے سرمایہ دارانہ نظام کی بنیادر کھی جو محض دوسو سالوں میں اپنی انتہا کو چہنے گیا۔ موجودہ امریکی معاشرت اور معیشت کی اساس مین انہی عناصر پر استوار ہوئی جو ہسپانو کی غاصب اس زمین میں کا شت کرگئے تھے ۔ اب ہم ان عناصر پر استوار ہوئی جو ہسپانو کی غاصب اس زمین میں کا شت کرگئے تھے ۔ اب ہم ان سے خبر کی تو قع رکھیں تو ہماری سادگی پر کوئی مرے نہ مرے ، ہمیں ہی خور دھی کرتے ہوئے کئی پر الزام نہیں دھرنا جا ہے ۔

ابوعبدالله في سر دست اپني جان بچالي تفي ليكن اس كاكيا انجام موا؟ يه قصه برا عبرت آموز ہے۔ طارق بن زياد نے كہا تھا: "اے اوگو! بھا گئے كے ليے كوئى راسته نہيں ہے۔ تمہارے بيجھے سندر ہے اور تمہارے سامنے دشمن اہيں الله پر تتم كھا تا ہوں كه تمہارے باس صرف اخلاص ہے يا صبر۔"

امیرعبداللہ کے پاس اخلاص تھانہ صبر اور نہ بی بھا گئے کا راستہ ۔۔۔ وہ راستہ بناتے بناتے خودرا ہگزرین گئے۔جس جا گیر کے لیے وہ غرنا طدد بنے پر رضامند ہو چکے تھے وہ ان ے لے گائی۔ جس جاہ وچھم کے وہ پرچائے ہوئے تھاس کا آخر آن پہنچاتھا۔ 1496ء میں انہیں اندلس سے دلین نکالا طانو وہ مرائش میں اپنے دوسیالی عزیز کے پاس قیم ہوئے۔
1536ء میں اپنے میز بان کی طرف سے لاتے ہوئے دریا بکو با کے کنارے وہ اس حالت میں جاں بحق ہوئے کہ پڑ سے ہوئے دریائے بکو با کے کنڈے پران کی لاش پڑی تھی۔
میں جاں بحق ہوئے کہ پڑ سے ہوئے دریائے بکو با کے کنڈے پران کی لاش پڑی تھی۔
مگھوڑ سے اور سپاہ جواس دریا کو عبور کرتے تھے ان کی لاش پر پاؤں رکھتے ، روندتے آگے برصتے جاتے تھے۔ ان کی تدبیر یوں اُلٹی کہ راستہ بنانے اور گنجائش نکالنے کی خواہش شاقہ بڑھیں دوسروں کی را بگر ر بنادیا تھا۔ تاریخ نے ہمارے لیے مٹی کے مبینے کہ بیک وقت شیاعت ، جیت ، اخلاص ، حیلہ گری اور ہوں جاہ کے حوالے سے اپنے سفوں میں ہیشہ کے شیاعت ، جیت ، اخلاص ، حیلہ گری اور ہوں جاہ کے حوالے سے اپنے سفوں میں ہیشہ کے لیے مخفوظ کرلیا کہ جس کے آغاز میں 12 ہزار کی سیاہ سرفر دش نے لاکھ کے شکر کو آنا فا فا گا جر موجود ہوتے ہوئے ابوعبد اللہ بغیر لڑے غرنا طرحوالہ کرنے پر تیار ہوگیا تھا۔ (کوئی جرخ مبیل کی طرح کاٹ کرر کو دیا۔ (کوئی جرخ مبیل کے موجود ہوتے ہوئے ابوعبد اللہ بغیر لڑے غرنا طرحوالہ کرنے پر تیار ہوگیا تھا۔ (کوئی جرخ نہیں اگر آپ یہاں سقوط ڈھا کہ دسمبر 1971ء کوئی ہرائیں)

اندلس کا قصہ بس اس قدر جائے کہ اس میں اس قدر وقت لگا کہ جتنا اول مئی ہے آخر مئی تک لگتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس آخر کے آنے میں آٹھ صدیاں لگ گئیں۔ طارق بن زیاو نے جو بات اپنے لئکریوں ہے کہی تھی بظاہرتو وہ الہا می کلمات نہیں لگتے لیکن نوصدیوں بعد جب مسلمانوں کو اندلس ہے بہ خل کیا گیا تو ابن زیاد کا کہا لفظ لفظ پورا ہوکر دہا۔ مسلمانوں کے لیے بھا گئے کا واقعی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کے سامنے سمندر تھا اور چھھے ویٹمن سسے مبران پرتمام ہو چکا تھا اور اخلاص زخصت ، انہیں کہیں بھی بناہ نہیں تھی۔ سو ابن زیاد کا اندیشہ پورا ہوکر رہا۔ وہ ججوم در ججوم قبل ہوئے۔ انبوہ کے انبوہ سمندر میں ڈوب ابن زیاد کا اندیشہ پورا ہوکر رہا۔ وہ ججوم در ججوم قبل ہوئے۔ انبوہ کے انبوہ سمندر میں ڈوب گئے۔ کلمہ گوظتی سرز مین اندلس ہے نابود ہوگئی۔ 22 سمبر 1609 ،کو ویلنسا کے میسائی بادشاہ

فلپ سوئم نے جب اندلس سے مسلمانوں کی جبری بے دخلی کا تکم جاری کیا تو انہیں اندلس تجھوڑ نے کے لیے تین ون کی مہلت وی تو نوصد ہوں کے سا کنان اندلس کو ترک اندلس کے لیے دیا گیا وقت بہت کم تھا۔ اتنے وقت میں وہ صرف قتل ہو سکتے تھے یاڈ وب سکتے تھے۔ سو وقت ہو گئے جو آل ہونے جو آل ہونے سے نے رہے تھے، انہیں سمندر نے نگل لیا۔ 1609ء 25 ستمبر تک بہر حال اسپین مسلمانوں کے وجود سے آزاد ہوچکا تھا۔

تحکمرانوں کی طرف ہے احکام الہیہ ہے منہ موڑنے کی سزایوری قوم کو کا ٹنا پڑی۔ اللہ نہ کرے کہ پھر بھی ایسا وقت آئے۔اللہ تعالی مہلت فتم ہونے سے پہلے تو بہ کی تو فیق اور مُہر لگنے سے پہلے واپس آجانے کی عقل نصیب فرما دے۔ آمین

# لنچنگ: امریکا کاقومی کھیل

دنیا کے مختلف مما لک میں قومی نشان ،قومی پرچم ،قومی پھول وغیرہ کی طرح قومی کھیل بھی ہوتے ہیں۔ امریکا دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک سمجھا جاتا ہے۔ اس کا قومی کھیل کیا ہے؟ امریکا کے بارے میں دستیاب کتب یا نیٹ پرجا ئیس تواس کا جواب کچھاور لکھا ملے گالیکن ہم آپ کوالیے کھیل سے متعارف کروائیں گے جوامریکا میں انتہائی شوق سے کھیلا جاتا تھا اور اب اس کھیل پر بظاہر پابندی ہے لیکن شوق کی تکیل کے لیے انسان کیا کہے نہیں کرتا؟ البنداامریکی بیشوق کسی نہیں طرح پورا کربی لیتے ہیں۔ اس کھیل کے قواعد وضوا بطاور ہار جیت کی تفصیل ہے قواعد وضوا بطاور ہار جیت کی تفصیل ہے تھا۔ کی تھیل سے کے لیے انسان کیا ہے تھی ہوگا۔

1860ء سے 1960ء تک (تی ہاں! 1960ء تک) جب امریکا مسلمان ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر پر بیٹان اور بے چین رہتا تھا۔امریکا کے طول وعرض میں پوری ایک صدی تک ایسے قوانین نافذ تھے جواس قدرشرمنا ک اورغیرانسانی تھے کہان سے زیادہ ظالمانہ قوانین اس وقت کرۂ ارض پر کہیں اور نافذ نہیں ہوں گے۔ان قوانین کا پس منظریہ تھا کہ امریکا میں ایک انتہائی شرمناک کاروبارز وروں پر تھا۔افریقہ کے ساحلی ملکوں

مار ایطانیه، تنزانیه، کانگو، موزمبیق، نمبیلا، انگولا، سینیگال، گنی گیانا، گھانا، نائیجریا اور جنوبی افریقہ سے اغوا کر کے سیاہ فام افراد بالجبرغلام بنا کرلائے جاتے تھے اوران سے جانوروں جبیباسلوک کیا جاتا تھا۔اسلام میں غلامی کے قوانین اور غلاموں کے متعلق دی گئی ہدایات ا تنی اعلیٰ وار فع ہیں کہ جنگی قیدیوں کے لیےاس سے بہتر نظام انسانی تاریخ میں کسی نے وضع کیانہ وضع کیا جاسکتا ہے۔اس پراعتراض کرنے والوں کےسرخیل امریکا میں حال بیتھا کہ آ زادانسانوں کو بالجبر قید کر کے لالا کر پیچا جاتا تھا۔ جب غلاموں کی آ زادی کی تحریک نے زور پکڑا (ای تحریک میں پیش پیش وہ افریقی مسلمان تھے جنہیں اغوا کر کے افریقا ہے امریکا لا یا گیا تھا) اور غلامی کے اس بھیا تک کاروبار پر یا بندی لگی تو سفید فام امریکیوں کے اندر بچھپی عصبیت اور تکبرنے ان سیاہ فام مظاوموں کوآ زادشلیم کرنے کے پاوجود برابری کا درجہ وینے سے اٹکارکر دیا۔ اسلام میں تو غلامی کی حالت میں کوئی بھی غلام مسلمانوں کا امام یاسیہ سالار بن سکتا ہے لیکن انسانی حقوق کے علمبر دار امریکا میں آ زاد ہوجانے کے بعد بھی غلاموں کے بارے میں ایسے غیرانسانی قانون وضع کیے گئے جوامر یکا کے لیے باعث شرم ہوں یا نہیکن انسانیت کے لیے عار کا باعث ضرور ہیں۔ان قوانین کو''جم کر وقوانین'' کا نام دیا گیا تھااوران کے طن سے اس شیطانی تھیل نے جنم لیا جواس کالم کا موضوع ہے۔

آئے! ذراایک نظر بے رحم اور سنگدل امریکی شرفائے وضع کیے ہوئے'' تکریم انسانیت'' پرببنی ان روش خیال قوانین پر ڈال لیس۔ واضح رہے کہ'' جم کر وکوڈ'' نامی بیقوانین ہا قاعدہ امریکی قانون ساز اداروں نے عوامی نمایندوں کی کشرت رائے سے منظور کیے تھے اور 1965ء تک امریکا میں علی الاعلان و بالاطمینان نافذرہے ہیں۔

ہ اسارہ فام مرد سفید فام مرد سے مصافحہ کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاسکتا۔ چونکہ اس سے ساجی حیثیت کی برابری کا اظہار ہوتا ہے۔ جڑے سیاہ فام مرد سفید فام عورت سے مصافحہ کے

لیے اپناہا تھ دراز نہیں کرسکنا چونکہ اس سے زنابالجبری ترغیب بل سکتی ہے۔ ہی سیاہ فام وسفید فام اس کھے بیٹھ کرنہیں کھا گئے ۔ اگر ایسا ہوتو سفید فاموں کو کھانا پہلے بیش کیا جائے گا اور دونوں کے درمیان حدفاصل قائم رکھی جائے گی۔ ہی ہی صورت حال میں سیاہ فام مرد سفید فام عورت کی سگریٹ جلانے کے لیے اپنالا کیٹر روشن نہیں کرے گا اس طرز تمل سے اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہی سیاہ فاموں کو ہمیشہ سفید فاموں سے متعارف کرایا جائے گا کیونکہ سفید فاموں کو سیاہ فاموں کو سیاہ فاموں کے بہلے سیاہ فاموں کو سیاہ فاموں کو مرہ مسٹر ہمنز اور میڈم سے مخاطب کریں گے جبکہ سیاہ فام اس کے برابر نہیں بیٹے گا بلکہ بچھلی نشتوں پر بام سے خاطب کریں گئے۔ ہی اگر سفید فاموں گومر ، مسٹر ، مسز اور میڈم سے خاطب کریں گے۔ ہی شتوں پر بیٹے گا بلکہ بچھلی نشتوں پر بیٹے سکے گا۔ ہی سفید فام گاڑی چلار ہا ہوتو سیاہ فام اس کے برابر نہیں بیٹے گا بلکہ بچھلی نشتوں پر بیٹے سکے گا۔ ہی سفید فام گاڑی چلار ہا ہوتو سیاہ فام اس کے برابر نہیں بیٹے گا بلکہ بچھلی نشتوں پر بیٹے سکے گا۔ ہی سفید فام گاڑی چلار ہا ہوتو سیاہ فام اس کے برابر نہیں بیٹے گا بلکہ بچھلی نشتوں پر بیٹے سکے گا۔ ہی سفید فام گاڑی ورکو پہلے گزر نے کاحق حاصل ہے۔

ان بنیادی ضابطوں کے علاو وریاست تاریاست ایسے قوانین منظور کیے گئے جوہراسرنسلی تعصب اورنسلی امتیاز پربنی تنظے۔اور جن کوتو ژنے پرسٹلین سزائیس مقررتھیں۔مثلاً:
حلیمانہ فام حام کسی سف فام نامذ دیں اندی لؤگ سے الانبیس تراث سکت کے است

المنتسباه فام تجام کسی سفید فام خاتون یا نوعمرلزگ کے بال نہیں تراش کتے۔ (ریاست جارجیا) کئے نامیناؤں کے ہیتال میں ساہ فام اور سفید فام نامینا اکٹے نہیں رکھے جائتے۔ دونوں کے لیے علیحدہ ممارت کا انتظام ہوگا۔ (ریاست لوئزیانا) ہے سفید فاموں کو سیاہ فاموں سے علیحدہ دفنایا جائے گا۔ دونوں کے قبرستان مختلف ہوں گے۔ ہی سیاہ فام وسفید فاموں سے علیحدہ دفنایا جائے گا۔ دونوں کے قبرستان مختلف ہوں گے۔ ہی سیاہ فام وسفید فام سافروں کے علیحدہ مختل گھر، علیحدہ شستیں ، علیحدہ انتظار گاہ اور علیحدہ منسل خانے ہوں فام مسافروں کے علیحدہ مختل گھر، علیحدہ شستیں ، علیحدہ انتظار گاہ اور علیحدہ منسل خانے ہوں گام مسافروں کے علیحدہ گئے گھر، علیحدہ شستیں ، علیحدہ انتظار گاہ اور علیحدہ منسل خانے ہوں گئے۔ (ریاست الباما) ہے کو گئے سفید فام بچوں میں انہیں شامل کرسکتا ہے۔ (ریاست جنوبی کی ولائ) ہی سفید فام بچوں میں انہیں شامل کرسکتا ہے۔ (ریاست جنوبی کیرولائا) ہی سفید فام بچوں کے سکول علیحدہ ہوں گے۔ (ریاست جنوبی کیرولائا) ہی سفید فام بچوں کے سکول علیحدہ ہوں گ

د ونوں کوا کیا۔ ہی حبیت تلے تعلیم نہیں دی جاسکتی۔ ( ریاست فلور ٹیرا ) ہماتا لائبر ریز میں سیاہ فام ای مخصوص حصے میں بینے عکیس کے جوان کے لیے مخصوص ہوگا۔ (ریاست شالی کیرولائنا) 🖈 وجنی امراض کے ہیتالوں میں اور قیام گھروں میں سفید اور سیاہ فام انتھے نہیں رکھے جا ﷺ \_(ریاست جارجیا) 🛠 ریائتی افواج میں سیاہ فام اورسفید فام علیحدہ رکھے جائیں گے دونوں ایک ہی جگہ خد مات انجام نہیں دے سکتے ۔ سیاہ فام پیٹس پرلاز ماسفید فام آفیسر متعین کیے جا نمیں۔ ( ریاست شالی کیرولائنا ) ہمپتالوں میں جہاں سیاہ فام مریض داخل ہوں گے وہاں سفید فام نرسز تعینات نہیں کی جانکتیں۔ سیاہ فام وسفید فام قیدی فلیحد ہ رکھے جائیں گے، ہر دو کے رہائش کمروں کے درمیان حد فاصل قائم رکھی جائے گی۔ (ریاست مسی ہیں) ﷺ اصلاحاتی اسکولز میں سفید فام اور سیاہ فام طلبا ،کولاز ما علیحدہ رکھا جائے گا۔ (ریاست کنفا کی) ۴۴ یسے اساتذہ جو سیاہ فاموں اور سفید فاموں کوا کھے پڑھانے کے مرتکب پائے جائیں انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ (ریاست اوکلوهاما) ہڑ سیاہ فام اور مفید فام آپس میں بلیرڈنہیں کھیل کتے۔(ریاست الباما) الطعام گھروں اور ریسٹورنش میں سفید فام اور سیاہ فام علیحدہ بیٹھیں کے اور ساتھ نہیں کھا بکتے ۔ ( ریاست الباما ) جہسفید فام اورسیاہ فام اسکولوں کی کتابیں ایک ہے دوسرے اسکول میں نہیں بھیجی جاسکتیں خصوصاً سیاه فام طلبه کی کتابیں و بیں رمیں گی۔ ( ریاست شالی کیرولائنا ) 🏠 سینما گھروں ،سرکس اور د وسرے تفریقی مقامات پر ہر دو کے داخلی دروازے ٹکٹ گھر اور ششیں علیحدہ علیحدہ ہوں گی۔(ریاست لوئز بیانا) 🖈 الیمی رہائشی عمارتیں جن کے کئی بھی جھے میں سفید فام قیم ہوں و ہاں برسیاہ فاموں کورہائش دینے والوں پر سخت سزا کا اطلاق ہوگا۔ (ریاست لوئزیانا) ہے ہے وہ قاموں کے لیے علیحد ولا ہمر سریز ہول گی۔ وہ سفید فاموں کی لا ہمر سریز ہے استفاد ہ نہیں کر کئے۔ (ریاست ٹیکساس) پہرسیاہ فام وسفید فام مردوزن کے درمیان رشتہ

از دواجی قائم نبیس کیاجا سکتا۔ (میری لینڈمسی سبی، وایومنگ، فلوریڈا، امری زونا) (نیشنل ہشارک اسٹاف لسٹ: 1998)

"جم كروقوانين" كانفاذ تشدد ہے كيا گيااوراس ہے مزيد تشدد نے جنم ليا۔

سیاہ فام جو ان قوانین کوتو ڑئے کے مرتکب پائے جائے مثل سفید فاموں کے پائی پینے کی مخصوص جگہ ہے پائی پینایا اپناخق رائے دہی استعمال کرنا یا کسی سفید فام سے مصافحہ کے لیے ہاتھے بڑھا نا، ان پر جم کر وقوانین کی خلاف ورزی کی سزاعا ند ہوجاتی ۔ سفید فاموں کو سیاہ فاموں پر جسمانی تشد دکرنے کی قانونی اجازت حاصل ہونے کی وجہ سے سفید فام اپنا طور پر ہی سیاہ فاموں کے ندگورہ ''جرائم'' کے فیصلے کر کے سزائیں ہے دیتے ۔ یوں بھی سیاہ فاموں کی کہیں شنوائی نہیں تھی چونکہ جم کر وقوانین کے عبد میں پولیس، استغاف تج ، عدالتیں، صدر، جیوری اورجیل حکام سفید فاموں پر شمتل تھے ۔ سوایک طرف وانصاف ہے جم وی نے سیاہ فاموں کو قانون شکی پر انجار الور دوسری طرف سفید فام خود کوشفی کا اہل جھتے ، وٹ سیاہ فاموں کو ماموں کو انداز الور دوسری طرف سفید فام خود کوشفی کا اہل جھتے ، وٹ سیاہ فاموں کو مراہ سات سزائیں دیے اور سزاؤں کا ہولنا کرین پہلود النجنگ ''تھا۔

لنجنگ وہ ہولنا کے تھیل تھا جے 1870ء کی دہائی میں جم کروقوانمین کی خلاف درزی کے مرتکب سیاہ فاموں کو مزائیں دینے کے لیے سفید فاموں نے ایجاد کیا تھا۔ اس سفید فام انجنگ مافیا میں وہ لوگ شامل تھے جو سفید فام برتری اور'' خالص سفید فام نسل' کے پر زور حالی تھے۔ شہر شہر سفید فاموں پر مشمل اس جرائم مافیائے قانون آلوائے ہاتھ میں لے لیا۔ حالی تھے۔ شہر شہر سفید فاموں پر مشمل اس جرائم مافیائے قانون آلوائے ہاتھ میں لے لیا۔ ان لوگوں کے فوری انساف فوری سز اسے فلسفے نے سوسال تک ام کی سیاہ فاموں کو دہشت سے دو جیار کیے رکھا۔ یہ '' افساف فوری سز اسے فلسفے نے سوسال تک ام کی سیاہ فاموں کو دہشت سے دو جیار کیے رکھا۔ یہ '' افساف مافیا'' جس کو بھی جیاہتی کیٹر لیتی ۔ گلے میں بھندا ڈالتی اور پہانسی دے دیتی۔ بھانسی دے دیتی۔ بھانسی دے دیتی۔ بھانسی دے دیتی۔ بھانسی دیا ہے بعد تھی لاش کو آگ کی گادیتی۔ تالیاں بھانی ۔ بیٹیاں مارتی اور قبیقے لگائی گئیک سے فائب ہو جاتی۔ بھانسی دینے کے اس ممل کو'' فیچنگ'' کہا جاتا۔ مارتی اور قبیقے لگائی گئیک سے فائب ہو جاتی۔ بھانسی دینے کے اس ممل کو' فیچنگ' کہا جاتا۔

لیجنگ کی اصطلاح دراصل کرنل چارلس کیج کے نام سے اخذ کی گئی۔ امریکی خانہ جنگی (1861 1865) کے دوران کرنل کیج نے کنفیڈریٹ آ رمی کے مجروں ، برطانوی حکومت کے خیر خواہوں اورامریکی وفاق کے مخافیین کواپنے طور پرسزائیس وینے کاعمل شروع کیا۔ یہیں سے لیجنگ کالفظ اورنظریہ مقبول عام ہوا اور سیاہ فاموں کے خلاف استعمال کیا جانے لگا۔

لینگ کی سزاؤں سے ہزاروں ہے گناہ سیاہ فاموں کے ساتھ ساتھ ان سفید فاموں کو بھی عوامی پھانسی دی گئی جو فلائی کے خلاف یا جم کروقوا نین کے خلاف آ واز بلند کرتے رہتے تھے۔ ان سزاؤں نے سفید فام سرشت میں پوشیدہ حیوانی اور بے رہانہ جبلت کو عریاں کردیا۔ نازک اندام سفید فام ووشیز انہیں ، کم من بچے ، جوان امر کی مردجنہیں روشن خیال ، مہذب ، تعلیم یافتہ اور جمہوری کہا جاتا تھا گئی لاشوں پر تالیاں مارتے ، تھو کتے ، آگ لگاتے اور لطف اندوز ہوتے۔ اس میں اچنجا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر افغانستان میں انسانوں کو کشیز زمیں دم پخت کرنے والوں کی سفاکی نے لیجنگ کی ہولنا کی ہے جنم لیا ہو۔ انچنگ کے بارے میں درخ ویل حوالوں سے انچنگ کی وجو ہات ، طریق کار، حکومت کا روٹمل اور معاشرتی پستی کا بوٹوں کا روٹمل اور معاشرتی پستی کا بوٹوں کا روٹمل اور معاشرتی پستی کا بوٹوں کا روٹمل اور

''191 جولائی 1935ء کورو بن استیسی نامی سیاہ فام نوجوان کو جبکہ اے پولیس کی بھاری معیت میں میامی (فلوریڈا) جیل لے جایا جار ہاتھا، وائٹ مافیائے اے پولیس سے چھین کرمیرین جونز نامی خاتون کے گھر کے پاس درخت پر پھالی دے دی ۔ بیرین جونز کی شکایت پر رو بن استیسی زیر حراست تھا۔ اس پر الزام تھا کہ وہ میرین جونز کی مصمت درمی کرنے کے ارادے سے گھر میں واضل ہوا تھا۔ بعد میں ''نیویارگ ٹائمنز'' نے اصل حقائق پر پردہ اٹھا تے ہوئے انکشاف کیا کہ روبن استیسی در حقیقت ایک ہے گھر اور مفلس کسان تھا

جوچھوٹے چھوٹے قطعات اراضی کوکرایہ پرلے کر کاشت کاری ہے بسراہ قات کرتا تھا۔وہ میرین جونز سے بچھ خوراک مانگئے اس کے گھر گیا جبکہ میرین جونز اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور اس نے چینا چلانا شروع کر دیا۔ اس پر روبن آشیسی کو گرفتار کرلیا گیا اور اسکے روز اس کی ''لئے گئے۔'' کر کے میرین جونز کوانصاف مہیا کردیا گیا۔ (نیویارک ٹائمنر:1935)

روبن سلیسی کی المناکی پر اخبار اپنے فیچر میں لکھتا ہے: ''علاقے کی تمام نما بیندہ ساجی شخصیات وہاں موجود تھیں جن میں عور تیں اور بیچ خصوصاً لنچنگ سے لطف اندوز ہونے آئے تھے۔او نجی سوسائی کی خواتین ہجوم کے پیچھے چاتی آئیں جبکہ قرب وجوار سے مزید عورتیں ہجوم میں شامل ہوتی گئیں۔ جو نہی نیگرو کا بے جان لاشہ درخت سے زمین پر گرایا گیا، ہجوم نے پھانسی دی جانے والی ری کوسوغات کے طور پر حاصل کرنے کے لیے زور آزمائی شروع کردی۔ بالآخر قریب ایک فٹ ری تین چارڈ الرمیں بیچی گئی۔''

درختوں پر جھولتی ہوئی سیاہ فام لاشوں ہے امریکا کا کوئی حصہ محفوظ نہیں تھا۔فوری انصاف اورفوری سزادیے والے سفید فام گروہ سیاہ فام ملزموں کوڈھونڈتے چرتے تھے۔سب سے بڑی قباحت بیتھی کہ لچنگ بیں ہر طرح کے جرم کی سزاایک ہی تھی ۔۔۔۔ پھائی ۔ ڈبل روثی جرانے والے کو پچائی اور سفید فاموں کو دکھ کراحترا المانہ کھڑے ہونے پر بھی پھائی ۔ سیاہ فام کسی طرح بھی محفوظ نہیں تھے۔ ان کے خلاف با آواز بلندالزام لگانا ہی کافی تھا۔ انہیں فام کسی طرح بھی محفوظ نہیں تھے۔ ان کے خلاف با آواز بلندالزام لگانا ہی کافی تھا۔ انہیں صورت حال پر اخبار چارسٹن گزیٹ نے 1918ء میں انصاف کے مل سے گزارا جاتا۔ اس صورت حال پر اخبار چارسٹن گزیٹ نے 1918ء میں انچائیڈ یٹوریل میں لکھا: ''آخروہ نیگروز کو لئے کیوں اخبار چارسٹن گزیٹ نے بھی جبہہ شفید فام جوری ،سفید فام عوامی رقبم کی اور سفید فام پولیس کی موجودگ ہی کافی ہے۔ نیگروز جن پر الزام لگایا جاتا ہے یا جن پر کسی جرم کا شبہ کیا جاتا ہے وہ تو دیسے بھی سفید فاموں کے' انصاف'' سے نہیں نے سکتے۔''

چارسٹسن گز ٹ ای ایڈیٹوریل میں سیاہ فام فوجیوں کی گنجنگ کے بارے میں رقم طراز ہے: ''شاید ہی کوئی دن ایسا جاتا ہو کدا خبارات میں نیگر دفوجیوں کی گنجنگ کی کوئی خبر نے شائع ہوتی ہو کہ انہیں ان کی در دی میں لیج کر دیا گیا ہے۔کون سیاہ فام ہے جو محفوظ ہو۔''

1882ء سے 1968ء تک امریکا کے طول وعرض میں چار بزار سات سو بیالیس افراد کو لئے گئے۔ کے حوالے سے غیر قانونی اور انسانیت سوز طریقے سے پھانسی دکی گئی۔ ان میں سے 73 فیصد افراد سیاہ فام شے جبکہ امریکی آباد کی کا وہ صرف نو فیصد تھے۔ ان 73 فیصد کے 78 فیصد کو پھانسی سے پہلے شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 21 فیصد کی پھانسی کے بعد لاشیں فیصد کو پھانسی سے پہلے شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 21 فیصد کی پھانسی کے بعد لاشیں نذر آتش کی گئیں۔ اکثر واقعات میں لاش اور پھانسی دی جانے والی رسی کے کلڑے تماش بنوں میں سوعات کے طور پر جانے گئے۔ (ایمری اینڈ ایمری: 1996) انچنگ کی سزایا نے بیوں میں سوعات کے طور پر جانے گئے۔ (ایمری اینڈ ایمری: 1996) انچنگ کی سزایا نے والوں کے لیے جم م ہونا ضروری نہیں تھا بلکہ سیاہ بختوں کے لیے سیاہ فامی کے ساتھ ساتھ طالات کی زدیر آجانا کافی تھا۔

جب چند تجسس پہند سحافیوں نے بھیا تک ترین مزائے موت پانے والے سیاہ فاموں کے ''جرائم'' آشکارا کے تو امریکا سے یورپ تک سنسٹی کھیل گئے۔ دہ جن کی اکثریت کوسفید فام خواتین کی آبروریزی کا مجرم قراردے کر لیخ کیاجا تا تھا تحقیق سے سامنے آیا کہ ان کا جرم آبروریزی نہیں بلکہ سیاہ فامی تھا۔ کورچشی سے دیکھیے جانے کے باوجود جن جرائم پرسیاہ فاموں کو انسانی تاریخ کی بدترین سزائیں دی گئیں۔ ان جرائم پر کم از کم امریکا میں سزائے موت مردج نہیں تھی۔ سفید فاموں کی ظالمانہ سرشت، برحمانہ فطرت اور ہوں بھرے موت مردج نہیں تھی۔ سفید فاموں کی ظالمانہ سرشت، برحمانہ فطرت اور ہوں بھرے رویے کا نتیجہ بیتھا کہ جن سیاہ فاموں کو لیخ کیا گیا ان میں سے ایک تبائی پر لگائے گئے الزامات بے بنیاداور جھوٹے تھے۔

مشہورامریکی ماہر عمرانیات جیمز کٹلر 1905ء میں امریکا کے قومی جرم کی نشان وہی کرتے

#### او نے لکھے این:

''ہمارے ملک(امریکا) کا قومی جرم کنچنگ ہے۔''

قومی پھول، قومی پرندے، قومی رقص اور قومی کھیل کی طرح لیخنگ کوقومی جرم قرار دیتا جرائت مندی کا کام تھا۔ ایک ایسا جرم جوقومی سطح پر مقبول اور جے دہشت گرد مافیا، ریاستی حکومتوں، عدلیہ، پولیس اور مقامی انظامیہ کی تھایت حاصل تھی جبکہ وفاقی حکومت اس کھیل میں بار ہویں کھلاڑی کی حیثیت سے پورے طور پرشریک تھی۔ اس شراکت کے ایک سوایک شبوت موجود ہیں کیکن سب سے بڑا خبوت ایک سوال کی صورت میں ہے جن کا جواب خبوت موجود ہیں لیکن سب سے بڑا خبوت ایک سوال کی صورت میں ہے جن کا جواب اور سول رائنس لیڈر پال راہنس نے صدر ہیری ٹرومین سے با آواز بلند، مجمع عام اور یہ باور سول رائنس لیڈر پال راہنس نے صدر ہیری ٹرومین سے با آواز بلند، مجمع عام میں ڈ کے کی چوٹ پر بو چھاتھا جس کا جواب ہوزشر مندہ جواب ہے۔ 12 ستمبر 1946 وگو میڈ بین اسکوائر گارڈن نیویارک میں ایک احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پال میڈ بین اسکوائر گارڈن نیویارک میں ایک احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پال

" پریزیڈنٹ ٹرومین النجنگ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس خباشت کے بارے میں کچھ کہنے ہے گیوں قاصر ہیں؟ وفاقی حکومت آخر کب ایسے اقد امات کر ہے گی جن سے تمارے آئین حقوق کی حنانت کا تحفظ ہو سکے؟ اگر اس ملک کے لیڈر گودی ملاز مین اور ریلوے ورکرز کے خلاف آ رمی اور نیوی کوطلب کر سکتے ہیں تو وہ لیچرز (پھانی دینے والوں) کے خلاف آرمی اور نیوی کو کیوں طلب نہیں کر سکتے ہیں تو وہ لیچرز (پھانی دینے والوں) کے خلاف آرمی اور نیوی کو کیوں طلب نہیں کر سکتے ہیں تو وہ لیچرز (پھانی

پال راہنسن جس جواب کی توقع لگائے ہوئے تھے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ صدر ہیری ٹرومین کے پیشر وصدر فرین کلن روز ویلٹ اس کا جواب پہلے ہی دے چکے تھے کہ لنچنگ کے خلاف وفاتی اقد امات سفید فاموں کو ناراض کردیں گے اور وہ انتخاب بارجانیں گے۔ یوں تو امر یکا میں انجنگ کا آخری سانحہ 1946ء میں ورجینیا میں ہوا جس میں جارسیاہ فاموں کو بے در دی ہے بلاک کیا گیالیکن 1946ء کے بعد امر یکا ہے لینگ ختم ہوجانے پر امریکیوں نے دوسرے ملکوں میں اپنے قوی کھیل کی مشق جاری رکھی۔ چونکہ امریکی حدود ہے باہر لینجنگ امریکی قانون کے تحت کوئی جرم نہیں ہے۔ واکٹر و بیٹ ترکوئی نہ کوئی اسل انسانی امریکی قوی کھیل کی جھینٹ چڑھتی رہتی ہے۔ فلیائن، جایان، ویت نام، کوریا، کمبوڈیا، افغانستان اور عراق کو جس طرح Lynchized کیا گیا ہے، تاریخ کے سفوں اور انسانی شمیر کے نہاں خانے میں یہ ان شاء اللہ ضرور محفوظ رہے گا اور کا کنائی تکوینی قوانین کے تحت وہ وقت ضرور آئے گا جب اس کھیل میں شریک امریکی کھلاڑی جوائی انگ کا سامنا کریں گے۔

## آ نسوؤل کی شاہراہ

امریکاانسانی حقوق کا پیمین کہلاتا ہے۔اے انسانوں نے زیادہ انسانی حقوق کی فکر رہتی ہے۔ دنیا میں کتنی ہی تو میں اور ملک ایسے ہیں جن کے بنیا دی حقوق امریکا نے انسانی حقوق کی بھالی کے نام پراس بری طرح سے پامال کیے کدونیا میں جب تک انسانیت کا لفظ بولا جاتا رہے گا انسانیت شرمسار، سرتگوں اور ناوم رہے گی ...... آن کے کالم میں جم اس امر کا مطالعہ کریں گے کہ امریکا کا کردار خود امریکا میں انسانی حقوق کے حوالے سے کیسا رہا ہے؟ اس کے لیے جمیں امریکا کی ریاست شینسی کی بستی کیلا ہون میں جانا پڑے گا جہاں مالی کھی اور ناوت سے لئے کہ اور بیا کی ریافت سے لئے کہ الناک ترین مالی کی دریافت سے لئے کر آن جو تک کا الناک ترین مالی کی دریافت سے لئے کر آن جو تک کا الناک ترین مالی کھی ہیں آبا۔

6 جون 1838 ، کو کیلا ہون ریاست ٹھینیسی میں سوری طلوع تو ہوا گرسرنگوں وشرمسار۔اس دن کے طلوع ہے ایسی شرمساری وابست بھی کہ جب غروب ہوا تو اپنے چھپے ڈ ھیرساری سیاری چیوڑ گیا۔اس قدر سیاری کہانسانی وامر کی تاریخ کا بیہ بدنما المیہ لکھنے کے لیے کئی صدیاں بھی کم نہیں پڑیں گی۔26 مئی 1830 ، کوامر بیکا کی اکیسویں کا ٹگر لیس صدر اینڈریوجیسن کے دباؤیس ریڈانڈینز کی زمینوں میں سونا دریافت ہونے کے بعد یہاں سے ان کی جری ہے فعل کے لیے ''فقل مکانی ایکٹ' پاس کرچکی تھی اوراس کے اطلاق کا اختیار امریکی صدر کی صوابدید پرچھوڑ دیا گیا تھا۔ مئی 1838ء میں صدر امریکا وان بیوران اپنے اس صوابدیدی اختیار کو استعال کرنے کا فیصلہ کرچکے تھے۔ اس ایکٹ کے مطابق براعظم امریکا کے اصل باشندوں جوریڈانڈینز کے نام سے پکارے جاتے تھے، کو دریائے مسی پسی کے مشرق سے بے دخل کرے مسی پسی کے مغرب میں دیڈانڈینز کے لیے مخصوص کردہ'' انڈین علاقے'' اوکلو ہامامیں منتقل کرنا تھا تا کہ صفید فاموں کوریڈانڈینز کی سونا اُگلی زمینوں پر مالکانہ تبغیہ حاصل ہوجائے اور یہاں کی معدنیات پر ان کی ٹیکٹی رال اور حرص وہوں کی تسکیوں ہو سکے۔

اپر بل 1838 ، بین امریکی صدروان بیورن نے آری ٹروپس کو پی کم ایک کاس اس ایکٹ کے نفاذ کی تیاریاں شروع کردی جا کیں جس کا مطلب بیتھا کیقل مکانی کے اس سیاہ قانون کو بذرا بید طاقت ٹافذ کیے جانے کی ساعت بدآن پیچی ہے۔ اس جارحیت کا آغاز 6 جون 1838 ، گی شیخ کیا ہون ریاست شیخیس کی بستی ہے ہوا۔ ریڈانڈ بیز کے مشہور قبیلا'' چیرو کیز'' کی بیستی جوصد یوں ہے امن وآتش کا مرکز رہی تھی چیم زدن میں لہولہو تعیلا' چیرو کیز'' کی بیستی جوصد یوں ہے امن وآتش کا مرکز رہی تھی جیم زدن میں لہولہو ہوگئے۔ سات ہزار سفید فام فوجی شیئیس تانے کیلا ہون پر حملہ آور ہوئے اور مکینوں کو بھیٹر کی سات ہزار سفید فام فوجی شیئیس تانے کیلا ہون پر حملہ آور ہوئے اور کینوں کو بھیٹر کی سات ہزار سفید کی طرح سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ کسی کو سامان اٹھانے کی مہلت دی گئی نہ کسی کو الودائ کہنے گی ۔ جس نے مزاحمت کی وہ قبل ہوا اور جس پرتا خیر کرنے مہلت دی گئی نہ کسی کو الودائ کہنے گی ۔ جس نے مزاحمت کی وہ قبل ہوا اور جس پرتا خیر کرنے کا شبہ ہوا دہ گرفتار نو بھی لوٹ مار میں اورا فیادگان گریہ وزاری میں مصروف ہو گئے ۔ ایک ہزار میل لیے سفر پر روا گئی کے لیے کوئی تیاری تھی نہ زادراہ ۔ حکومت کی طرف سے جو تیل ہزار میل لیے سفر پر روا گئی کے لیے کوئی تیاری تھی نہ زادراہ ۔ حکومت کی طرف سے جو تیل ہزار میل لیے سفر پر روا گئی کے لیے کوئی تیاری تھی نہ زادراہ ۔ حکومت کی طرف سے جو تیل

گاڑیاں مہیا کی گئیں وہ کم پڑگئیں اور گھوڑوں پر فوجی خود چڑھ گئے۔ گرفتار بلااوسطادی میل روزانہ پیدل چلتے۔ چلتے جب دو ماہ بیت گئے تو مجموک، نقاحت، شدید سردی اور بیار بول نے آلیا۔ ہر دو چارفدم پر کوئی الیا گرتا کہ پھراٹھ نہ سکتا۔ ان نہ اٹھنے والوں کو بیار بیوں نے آلیا۔ ہر دو چارفدم پر کوئی الیا گرتا کہ پھراٹھ نہ سکتا۔ ان نہ اٹھنے والوں کو بلاتا خیر وہیں دفنادیا جاتا۔ بول مسی بھی ہے اوکلو ہاما تک اس طویل راستے پر جگہ جگہ قبریں وجود میں آگئیں۔ مرنے والوں کے لواحقین بیچھے مؤکر د کھتے۔ انہیں یاد کرتے ، روتے محو سفرر سنے پر مجبور ستھے۔

ال بے کی کے سفر نے امریکی تاریخ میں '' آنسوؤں کی شاہراہ'' کوجنم ویا۔ قدم پر قبروں اور لمحہ لمحہ کریہ ہے ایک ایسا المیہ وجود میں آیا کہ جس میں آنسو، آئیں، درد و فغال اورخون کے ساتھ ساتھ امریکی جمہوریت، انسانی حقوق، انساف، آئیکی حرمت اور ویکی ترقی ترقی کے خوش رنگ وعد ہے بھی مٹی میں مل گئے۔ اس نقل مکانی کے شینج میں بننے والی حقوق چار ہزار قبروں نے اقوام عالم پرامریکی اندرون آشکارا کر کے جمہوریت اور انسانی حقوق کے امریکی ڈھول کی یول کھول کررکھ دی۔

عالمی کا یکی اوب براگر تحاریک، ادوار اور شخصیات نے اثر ڈالا ہے تو سانحات نے بھی اسے متاثر کیا ہے۔ شہادت حضرت حسین رضی اللہ عند، سقوط غرناط، ریڈانڈینز کی نسل کشی، المیہ ویت نام اور آنسوؤں کی شاہراہ ان سانحات میں سرفہرست ہیں جن کے نتائج وعواقب سے بیش بہا کلا سیکی اوب تخلیق ہوا۔ ان سانحات نے ایسے تزنیہ شہ پاروں کو بنائج وعواقب سے بیش بہا کلا سیکی اوب تخلیق ہوا۔ ان سانحات نے ایسے تزنیہ شہ پاروں کو بنام کی وجوان کی کلا سیکی اوب میں امتیاز حاصل ہے۔ ریدانڈینز نے '' آنسوؤں کی شاہراہ' عام کی وجوان کا غیر مہذب ہونا قرار دیا گیا تھا انہی ریڈانڈینز نے '' آنسوؤں کی شاہراہ' کے المیہ پر ایسا اوب تخلیق کیا جس سے ادبیات عالیہ کے صفحات نم اور انسانی ضمیر گی آ نکھ ننزاک ہوگئی۔ مشہور ریڈانڈین میا جس سے ادبیات عالیہ کے صفحات نم اور انسانی ضمیر گی آ نکھ

ای زمرے میں شامل ہے:

"میں دیکھتاہوں اور روتا ہول'' اس بخ بسة اوروبران رائے پر جس کے ایج ایج اور قدم قدم پر بھوک ہے ملکتے اور سر دی ہے شریانوں میں منجمد خون ہے نیلائے ہوئے جسموں کو کھٹے ہوئے میرےمعصوم بچوں کی چینیں ایستادہ ہیں لاغرولا جار ماؤں کے آنسو بھرے ہیں ال رائے برایک ایک جھاڑی کے تلے میری نسل اور قبیلے کے بے گناہ قلّ ہونے والے بچول عورتول اورمر دول کی قبرين پوشيده بين میں ہیدد کھتاہوں اور روتاہوں كەمىر سےاجداد كى دسيع زمينوں میں ہاری قبروں کے نشان بھی باتی نہیں رہیں گے امریکی سفید فاموں کا اپنے ہی ملک کے اصل باشندوں کے ساتھ بیوحشیانہ سلوک منظرعام پراتن تفصیل ہے ندآ تا اگر جان ہرینٹ جیسے لوگوں کی گواہی ندہوتی۔ جان ہرینٹ

ان عسكريوں ميں شامل تھا جنہيں 6 جون 1838ء كى صبح كيلا ہون كے چيروكيز كومغرب كى

طرف ہائکنے اور جار جیا کی ارامنی بران کی ملکیت تاراج کرنے کا اون ویا گیا تھا۔ جان ہرینٹ 1890ء میں اپنی تفصیلی گواہی میں کہتا ہے:''میں آت گیارہ دسمبر 1890ء کوائنی برس کا جو گیا ہوں۔ میں تنگز آ ئرن ٹینیسی میں پیدا ہوا تھا اور پیکار کھیلتا، مجھلیاں پکڑتا، سیر وتفریخ کرتا جوان ہوگیا۔ جوان ہوا تو آ رمی میں چلا گیا۔ شکار کی تدش میں جنگلوں اور و یرانول میں مجھے بہت ہے چیرو کیزے ملنے کا اتفاق ہوا۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ مہرے، دوست ین گئے۔ میں ان کے شکار میں شریک ہوجا تا اور ان کے میں ہی رات کڑ ار لیتا. میں نے ان کی زبان سیمی اور انہوں نے مجھے شکار کرنے کے جال، پھندے اور کڑائی بنا ا سکھائی۔1838ء میں جب چیروکیز کوان کے آبائی گھروں سے بے خل کیا گیا تو میں آب تو جوان قوجی تھا۔ چرو کی زبان جانے کی وجہ ہے جھے تی 1838ء میں تر جمان بنا کر مو آیا ماؤنٹین کے چیروکیز کے علاقے میں تعینات کردیا گیا۔ یہاں میں نے امریکی تاریخ کے بدترین احکام برمل درآ مدہوتے ویکھا۔ وہاں میں نے بےبس چیروکیز کوان کے گھروں ے تھنے ہوئے نکالے جانے اور کرفتار ہوتے ویکھا۔ آئیل میرے سامنے بھیٹر بکر ہوں کی طرح نیل گاڑیوں میں لا دکرمغرب کی سمت ہنکا دیا گیا۔کوئی بھلااس دن کی ا داس ، رنوحہ ترکیفیت کو کیسے بھول سکتا ہے کہ جب لوگوں کوان کے گھر وں سے تھیٹنے وفت جو ۔ نہ تک سننے کی مہلت نبیں دی گئی تھی۔ بچول کو ایک بیل گاڑی ہے دوسری بیل گاڑی میں اپنے مال باپ کوالوداع کہتے و کیمنا دل دوزمنظرتھا۔ جب کہ وہ جانتے تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہے ہیں۔ 17 نومبر کو درجہ حرارت نقط انجمادے کر چکا تھا اور برف باری شروع ہو چکی تھی۔شدیدسردی کی بیصعوبت 26 مارچ 1839 م تک جاری رہی حتیٰ کہ چیروکیز اوکلو پاما تک پہنچ ہی گئے۔شاہراہ جس بِنقل مکانی کے متاثرین محوسفر تھے درحقیقت شاہراہ موت میں بدل چکی تھی۔ زیر حراست افتادگان کھلے آسان تلے زمین پرسونے پرمجبور تھے۔ میں نے

ایک ہی رات میں پاکیس افراد کوشد پیرسر دی اور نمونیہ سے مرتے دیکھا۔ مرنے والے انہی افراد میں چیف جان راس کی جوال سالہ عیسائی ہیوی بھی شامل تھی۔ یہ نیک دل عورت مردی میں اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ اس نے اپنا کمبل ایک بیار بچے کوسر دی سے بچانے کے لیے دے دیا تھا۔ برف کے شدید طوفان میں وہ اس طرح مردہ پائی گئی کہ اس کا سر لیفٹینٹ گریگ کے گوائی گئی کہ اس کا سر لیفٹینٹ گریگ کے گھوڑے کی کائھی پر بے میں وہ اس طرح مردہ پائی گئی کہ اس کا سر لیفٹینٹ

میں اس تمام لیے سفر میں چیرو کیز کے ہم رکاب رہااور ہرمکن جوا یک سپاہی کے بس میں تھا، میں نے ان کے لیے کیا۔ میں جب بھی دات کے پہرے میں متعین کیا جاتا تو میں آ نکھ بچا کرا پنے اوور کوٹ سے بچوں کو گرمائی بہنچانے کی کوشش کرتا رہتا۔ جس دات مسز جان راس کا انتقال ہوا اس دات بھی میں پہرے پر متعین تھا۔ مسز راس کی لاش کو صبح سویرے سڑک کے کنارے ایک گڑھے میں دفنا کر ہم عازم سفر ہو گئے۔ چیرو کیز پر جومظالم واسی بنیوں پر قبطے کی توقع کے ساتھ ساتھ ان کی سونا کو تھا ہے گئے اس کی بنیاو میں ان کی زمینوں سے سونا ملنے کی توقع کے ساتھ ساتھ ان کی سونا مردوں کو تل کر دویا گیا اور ان کی املاک لوٹ لی گئیں۔ مرد جو کھیتوں میں کام کررہے تھے مردوں کو تل کردیا گیا اور ان کی املاک لوٹ لی گئیں۔ مرد جو کھیتوں میں کام کررہے تھے انہیں گرفتار کرلیا گیا۔ عورتیں جو حملہ آوروں کی زبان بچھنے سے قاصرتھیں انہیں زمیں پر گھیٹے تھوئے گھروں سے باہر نکالا گیا۔ بچانے ماں باپ سے جدا کردیے گئے اور انہیں ایک ہوئے تھی انہیں دیا گئی جس میں آ سان ان کا کمبل اور زمین ان کا بچھوناتھی۔

میں نے ایک گھر میں بیدل نگار منظر بھی دیکھا کہ ایک ناتواں عورت جودل کا دورہ پڑجانے سے حالت نزع میں تھی ۔ ایک بچیاس کی بیٹے پر بندھا تھا جب کہ دو بچوں کواس نے ہاتھوں سے بکڑر کھا تھا۔ وہ گری اور گرتے ہی غموں سے آزاد ہو گئی لیکن بچے اس کے مردہ جسم سے چیٹے ہوئے تھے اور اسے چھوڑتے نہیں تھے۔ ریڈ انڈینز قبیلے کے سردار چیف جسم سے چیٹے ہوئے تھے اور اسے چھوڑتے نہیں تھے۔ ریڈ انڈینز قبیلے کے سردار چیف

جونالسکا جس نے امریکی خانہ جنگی کی مشہور جنگ' ہارس شؤ' میں امریکی صدرا بنڈر یوجیسن کی جان بچائی تھی ، کی نظر جب اس منظر پر پڑی تو آ جنگی ہے آ نسواس کے رخساروں پر بہتے گئے جان بچائی تھی ، کی نظر جب اس منظر پر پڑی تو آ جنگی ہے آ نسواس کے رخساروں پر بہتے گئے۔ اس نے اپنی ٹو پی اتاری اور آ سان کی طرف و کی کر گویا ہوا: ''اے میر نے خدا! اگر مجھے ہارس شوکی جنگ میں سے بہتہ ہوتا جو میں آج جانتا ہوں تو امریکا کی تاریخ مختلف طرح ہے کہ جاتا ہوں تو امریکا کی تاریخ مختلف طرح ہے کہ جاتا ہوں تو امریکا کی تاریخ مختلف طرح ہے کہ جاتا ہوں تو امریکا کی تاریخ مختلف

1890ء بیل چروکیز کی نقل مکانی ابھی پرانی بات نہیں ہوئی ہے کہ ہمارے بچے ان گھناؤنے جرائم کا دراک نہ کر سکیں جوالیک ناتواں نسل کے خلاف کیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آن آئے بچول سے حقائق چھپائے جارہے ہیں۔ آن آئے بچول گویہ بتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس زمین پررہتے ہیں جے سفید فاموں کی طمع کی خاطر ایک کمز وراور ناتواں نسل ہے کہ ہم اس زمین پررہتے ہیں جے سفید فاموں کی طمع کی خاطر ایک کمز وراور ناتواں نسل سے سنگینوں کے زور پر حاصل کیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آنے والی نسلیس یہ پڑھیں گی اور ایس کی فرمت کریں گی جیسا کہ مجھ جیسے کم حیثیت سپاہی اور چارد و مرے ریڈانڈین سپاہیوں کو جمز ل اسکاٹ کے احکامات کے دباؤیل ایک ریڈانڈین سردار اور اس کے بچوں کو گولی مارنا پڑی تھی۔ ہمارے پاس اعلی افسر ان کے احکامات مانے کے علاوہ دومراگوئی اور راست نہیں تھا۔

میں انتہائی یقین سے یہ کہ رہا ہوں کہ میں نے اپ طور پر چیر وکیز کے لیے جرمکن وہ سب کچھ کیا جس کی دوستوں سے تو قع رکھی جاتی ہے۔ جبری نقل مکانی کے پچاس سال ابعد بھی میں ان کے حافظے میں 'سپای جوہم سے جسن سلوک رکھتا تھا' کے حوالے سے محفوظ ہوں ۔ تاہم قل قل ہے جا جو وہ کسی خوان آشام سے اندھیر سے میں سرز دہو یا مارشل میوزک کے انتر ول پر قص کرتے ہوئے وردی پہنے فو جیوں سے قبل قبل ہے اور کسی نہ کسی کو اس کا جواب و بنا جا ہے۔ کوئی نہ کوئی تو 1838ء میں ریڈ انڈین خون کی بہائی ندیوں کا جواب

دے۔ کسی نہ کسی کوآنسوؤل کی شاہراہ پر چیرو کیز قبائل کی ان چار ہزار خاموش قبروں کی وضاحت کرنی چاہیے جوان کی جبری بے دخلی پروجو دمیں آئی ہیں۔

میری خواہش ہے کہ میں سب کچھ بھول جاؤں لیکن نٹے بستہ زمین پر 645 بیل گاڑیوں کا قافلہ جس میں انسانیت سسک رہی تھی میرے حافظے پر حاوی ہو چکا ہے۔ مستقبل کے موڑخ کو بیالمناک کہانی مع اس کی دل زوگی وآ ہوں کے بیان کرنا ہوگی۔ روئے زمین کے عظیم تصفین ہارے افعال کا جائزہ لے کرہمیں اس کے مطابق جزادیں گے۔''

جان برنیٹ کی آ دھی بات تو پوری ہوگئی کہ مور خ نے اس المناک کہانی کو کھول کو بیان بھی کردیا وراویب نے اس المناک کہانی سے وابستہ دل زدگی وآ ہیں بھی مقد ور بھر آ شکارا کردیں لیکن آ دھی بات پوری ہونا ابھی باقی ہے۔ ابھی روئے زمین کے مضفول کا فیصلہ آ نار ہتا ہے۔ فیصلہ آ جائے تو سز او جزا کا تعین بھی ہو۔ اس میں تا خیر ہوتی جار ہی ہے۔

کھ فیصلہ تو ہوکہ کدھر جانا جاہیے پانی کو اب تو سر سے گزر جانا جاہیے

انسانی حقوق کی بات جانے دیجے کہ اس میں حقوق کے ساتھ ساتھ سیاست اور مفادات کا بلیج بھی لگا ہے لیکن امریکا میں انسانوں کی جس قدرمٹی پلید ہوئی ہے، انسانی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اس زمین پرسر مایہ داری، کار دبار، منافع ،اراضی، موقع، قضہ، داؤ، اٹا ثے، ملکیت، فروخت، خوشحالی، سود ہے پھیلا و اور خالص مال مفادات کے لیے جس بے دردی سے انسانی خون بہاہے اور انسانیت کی جس قدر تذلیل ہوئی ہے اس کے بیش نظر انسانی حقوق پر امریکی اصرار اس قدر معتبر ہے کہ جس طرح جایان میں ایٹم بم سے ڈیڑھ لاکھ افراوئل کرنے کے بعد ایٹمی ہتھیاروں کو محدود کرنے کا عند ہے۔ امریکا کی

تاریخ پرسرسری نظر ڈالی جائے تو جب تک اس میں'' آنسوؤں کی شاہراہ'' جیسے واقعات کی ساہر او'' جیسے واقعات کی سیابی باقی ہے،اس کوحق نہیں پہنچا کہ وہ انسانی حقوق کی بات کرے یا اس کی بنیاد پرکسی پر اُنگلی اُٹھائے۔

واضح ہو کہ ریڈانڈینز براعظم امریکا کے اصل مالک اور عیمائی تھے۔ اپنے ہم نہ ہوں کے ساتھ محض نسلی تفاخراور ہوں ملک گیری میں مبتلا ہو کرا بیاسنگ دلا نہ سلوک کرنے والوں سے اگر کوئی بیتو قع رکھے کہ وہ کی دوسرے ملک کے غیرعیمائی کے لیے رحم کا کوئی جذبہ رکھتے ہیں تو اس کی خوش فہی پر اس سے اظہار ہمدر دی کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ جذبہ رکھتے ہیں تو اس کی خوش فہی پر اس سے اظہار ہمدر دی کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہمیانیہ کے متعصب صلیبیوں کے منہ کولگا خون اور آئھوں میں جمی ہوس براعظم امریکا کے بعد اب ساری و نیا کو حقیر سمجھ کر غلام بنانے نگل ہے۔ بے رحمی اور خونخو اری اسریکا اور سنگ دلی اور ہوس ناکی امریکیوں کی فطر سے ہے۔ ان چیزوں کو امریکی نقیات سے کھر چ کر نکا لئے کے لیے کسی صاعقہ آسانی کی ضرور سے جو قدر سے ۔ کھوینی فیصلوں کی فہرست میں کہیں دور نیچ ہے۔ اے میرے رہ رب! تو حشر کیوں نہیں اُٹھادیتا کہ مظلوموں کی آ ہیں ضرور ترے عرش کو ہلائے دے رہی ہیں۔

### ورجینیا: منڈیوں سے یو نیورسٹیوں تک

امریکا کی ریاست ورجینیا کی ایک یو نیورٹی میں ایک پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ قاتل نے جس طرح مرتب انداز میں سلیقے کے ساتھ طلبہ واسا تذہ کو قطار میں کھڑا کر کے مشرف بقل کیا ہے، اس کے پس منظرا ور توائل جانے کے لیے ماہرین نے اپنے اپنے طور کے خصوص روایتی انداز میں قیافے لگا ناشر و ع کرر کھے تھے ۔۔۔۔ کسی نے ان فلم بینی کا اثر کہا اور کسی نے مثن نامرا دکومور دالزام تھہرایا گراب خو ذریک دار' ایشیائی قاتل نے یادگار میں چھوڑی ویڈیو کے ذریعے 'بربان وتصویر خو ذ' مقیقی سب کا اعتراف کرلیا ہے۔ خبر کے مطابق کورین قبل باز نے نفرت سے بھر پورویڈیو پیغامات چھوڑے ہیں۔ ایک امریکی ٹی وی کے مطابق نو جوان کا ویڈیو پیغام امریکا میں دولت مندلوگوں کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دو ان امیرلوگوں سے بدلد لے گا۔ ویڈیو تصاویرا ور تحریوں پیٹنی مواد کا پیک ٹی وی کے نیویارک دفتر میں اس وقت پوسٹ کیا گیا جب ورجینیا فیک کا نے میں فائرنگ کا پہلا واقعہ رونما ہوا تھا۔ ادھر ورجینیا پولیس کے پرنٹنڈ نٹ نے پریس کا نفرنس میں کہا کہ مار مے جسیج گئے موادگو ایف بی آئی کے حوالے کردیا گیا ہے جس میں کا خاتر میں کہا کہ مار مے جسیج گئے موادگو ایف بی آئی کے حوالے کردیا گیا ہے جس میں کا خوالے کردیا گیا ہے جس میں کا کا فرانس میں کہا کہ مار مے جسیج گئے موادگو ایف بی آئی کے حوالے کردیا گیا ہے جس میں کا کا فرانس میں کہا کہ مار م

تفتیش کوایک'' نیاز خ'' ملے گا۔ دریں ا ثنااطلاع ہے کہ اس طرح کے اور واقعات بھی رونما ہور ہے ہیں۔ ام کی ریاست میسوری کی ایک یو نیورٹی میں فائزنگ کے ایک اور واقعے میں دو افراد ہلاک ہو گئے جبکہ دھمکیوں اور بم کی اطلاعات کی وجہ ہے ملک نجر کے تعلیمی اداروں میں خوف کی اہر دوڑ گئی ہے۔ادھر کیلی فور نیا یو نیورٹی کے ہیٹنگ لا کا کی اور منی سونا یو نیورشی میں بم کی افواہ پرعمارتیں خالی کرالی گئیں۔ دنیا حیران ہے کہ مہذب امریکیوں کے مہذب ترین تعلیم یافتہ افراد کیا کیا ہے کیا ہوتا جار ہا ہے؟ کیا یہی وہ قابل تقلید روش مثالیس ہیں جن کی چیروی کی امریکا ساری و نیا ہے تو تع رکھتا ہے۔اس اعتر اف حقیقت نے امریکا اور امریکیوں کی نفسیات پر نظر رکھنے والوں کے لیے فکر ونظر کے نئے دریجے کھول ویے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکا جیسے ملک میں جہاں جانوروں کے حقوق بھی مسلم ومحترم ہیں،ایک تعلیم یا فتہ محض کومراعات یا فتہ طبقے کے خلاف اس قدرشدت سے نفرت کا اظہارکرنے کی کیاضرورت پیش آگئی تھی؟اس کے لاشعور میں جیسیا کون سااییا آتش فشاں جیہا قوی محرک تھا جس نے اے اس طرح کی تھین کارروائی پر آبھارا ہے؟ یہ معاملہ ایہا تھمبیر ہے کہ امریکا کی بنیاں اس کی ساخت اور امریکی سائیکی میں موثر مرکزی عوامل کو دیکھے بغیرانصاف کے ساتھ کچھ کہانہیں جاسکے گا۔ قارئین اگرزحمت فر مائیں اور کچھ دیر کے لیے توجہ مرکوز رکھیں تو یہ تھی سلجھائی جاسکتی ہے اور اس کے بلجھنے سے یا کستانی قوم کے ذہن میں امریکیوں کے بارے میں بہت ی اُلجھنیں سلجھنوں میں تبدیل ہونکتی ہیں۔

#### · ......

ریاست ورجینیائسی زمانے میں افریقہ سے لائے ہوئے غلاموں کی امریکا میں غلام کی سب سے بڑی منڈی ہوتا تھا۔ یہاں ظلم وجبر کے جو پیج ہوئے گئے ہیں ان کے نتائج بدکا احساس امریکی وانش وروں کو کافی پہلے ہو گیا تھا۔مشہورامریکی فلاسفر،سیای دانشوراور

مصنف رالف ایمرس نے 1855ء میں بنی شہرۂ آ فاق تقریر میں اس کا یوں اظہار کیا: '' میں بہ بھنے سے قاصر ہوں کہ ایسا معاشرہ جو بیک وقت ظالمانہ بھی ہواور خود کومہذب بھی کہتا ہو، ریاست کیے تخلیق کر مکتا ہے؟ جمعیں یا تو غلامی سے چھٹکا را حاصل کرتا ہوگایا آزادی ہے۔" انہوں نے جب درج بالا خیالات کا اظہار کیا تو وہ امر کمی حکومت اور امر کمی معاشرے کی اس دوزخی پر تنقید کررہے تھے جہاں بیک وقت آ زادی بھی موجود تھی اور غلامی بھی۔ انسانی حقوق اور جمہوریت کے ساتھ ساتھ جبریہ خدمت گار، نسلی منافرت اور دوسرے درجے کے شیر یوں کی موجودگی امریکی آئین کا نداق آڑار ہی تھی۔ رالف ایمرس کے خیال میں ایک ہی معاشرے میں غلامی اور آزادی ، ظالمانہ ساج اور مہذب معاشرے کی بیک وفت موجود گیمکن العمل ہی نہیں تھی لیکن امر ایکا میں بیامکن بھی ممکن ہوگز را ہے كدامر كي آبادي كاوس فيصدمتنظا غلامول يرمشمل مونے كے باوجود امريكا خودكو جمہوریت ،انسانی حقوق اور آ زادی کا چیمپئن سمجھتا تھا۔ امریکی آبادی کے اس دیں فیصد کو افریقه ہے اغوا کر کے لایا گیا تھا اور سیاہ فام وسیاہ بختول کو بھیٹر، بکریوں کی طرح خریدا اور پیچا گیا تھا۔اس کی ضرورت امریکا میں نقل مکانی کرتے گئے ہوئے بور پین سفید فاموں کو یوں بڑی کہ انہوں نے جب امریکا کی مقامی آبادی ریڈ انڈینز کی ساڑھے تین لا کھ مربع میل زمین ہتھیا لی تو اس کے بعد اگلام حلہ اس زمین پر کاشت کاری کا تھا۔ جس طرح زمین مفت میں حاصل کی گئی تھی ای طرح اس زمین پر بلا معاوضہ کا م کرنے والے بھی ڈھونڈ لیے گئے۔ جربیہ بیگار کے لیے غلامول کی ضرورت افریقیوں کے اغواسے بوری کی گئی۔ان اغوا کاروں میں دلندیزی، برطانوی، پر تگالی، سوئیڈش اور ہسیانوی سرفہرست تھے۔انہوں نے 40 ملین کے قریب افریقی باشندوں (جن میں کئی ملین مسلمان تھے) کو جہازوں میں جانوروں کی طرح مجرمجر کر لایا اور امر ایکا میں لاکر نیلام کیا۔ان میں 30 ملین راہتے میں

مرگئے ۔ گویاایک افریقی غلام کوامر یکا پہنچانے کے لیے تین کورا سے میں مارا گیا۔اس طرح امریکا کی اساس انسانی خون کی ارزانی پراستوار ہوئی۔(1) پہلے تو امریکا کی بنیاد رکھنے والوں کی اسلام دشمنی تعیں لا کھا ندلسی مسلمانوں کے سریے گئی تھی۔(2) پھراس کی تغمیر کے مرحلے میں بوریی آباد کارامریکیوں نے سوملین ریڈانڈینز کونٹرینج کیا۔(3)اس کے بعد 40 ملین افریقی باشندوں کو بھینٹ چڑھایا گیا۔ امریکا کی معاشی ترقی کا ڈالر ڈالر لاکھوں افریقیوں کےخون ہے آلودہ ہے جس میں افریقی مسلمانوں کالہوبھی شامل ہے۔ ہوس زر، جوع الارض اور جاہ کی خاطرا ہے وسیع پیانے برقتل وغارت کی کوئی اور مثال انسانی تاریخ میں مشکل ہے ہی ملے گی۔ کرسٹوفر کولمبس کے قدم امریکی زمین پر پڑتے ہی دو براعظم افریقہ اور امریکا خون میں نہا گئے۔ امریکا کے 100 ملین ریڈا نڈینز اور افریقہ کے 40 ملین سیاہ فام انسانیت کے بدترین ظلم کاشکار ہو گئے۔امریکا میں غلامی کی بنیاد کرسٹوفر کولمبس نے ا ہے وست شخص ہے خود رکھی۔انسانوں کی نقل وحمل اور خرید وفر وخت کا سابقہ تجربہ اس کے بہت کام آیا۔ ولندین برطانوی اور ہسیانوی بردہ فروشوں نے اس کار بدکوآ گے بڑھایا اور امریکیوں نے اسے انتہااور عروج پر پہنچادیا۔

امریکا میں غلامی کی تاریخ 3 نومبر 1493ء سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے دن
کرسٹوفر کولمبس جب امریکا کے دوسر سے سفر سے اسپین واپس پہنچاتو اس کے جہازوں میں
تا کینوقبائل کے سامت سور ٹیر انڈینز محبوس منے جنہیں وہ امریکا سے واپس آتے ہوئے اغوا
کرلایا تھا۔ اپین کے شاہی دربار میں کولمبس کو جرم بردہ فروشی پر چیائی دیے جانے کی
بجائے اس کی تحسین کی گئی جس سے اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ ادھراس کا حوصلہ بڑھتا جاتا تھا،
ادھراپین اورام ریکا میں غلاموں کی تعداد۔ سال 1502 مگی کسی بدساعت میں گردن اور
پاؤں میں بندھی رسیوں سے تھسٹے ہوئے پہلے افریقی غلام کوامریکا کے ساحل پراُتارا گیا۔

اس بدنعیب سیاہ قام گودان ڈی گورڈ وبانا می بردہ فروش نے بسپانوی دربار کی اجازت سے امریکا میں فروخت کی غرض سے ارسال کیا تھا۔ ای اثنا میں کولمبس کا بیٹا ڈیا گولون جے بسپانوی حکومت نے جزائر غرب البند (وسطی امریکا) میں اپنا گورزم قرر کیا تھاہ وہ ریڈا تلاینز علام اس قدر علاموں کی کارکردگی سے نالال تھا۔ اسے ہمیشہ بیشکایت رہی کہ ریڈانڈین نظام اس قدر مختی اور تلص نہیں ہیں جتنی کہ وہ تو قع رکھتا ہے۔ ڈیا گولون کی مسلسل شکایتوں کے جواب میں ہسپانیہ کے میسائی باوشاہ فرڈی نینڈ نے 22 جنوری 1510 مگو بیچاس افریقی غلاموں کا مرسل وست چین سے سائٹو ڈو مینکو (ڈومینکن ری پلک ) روانہ کیا جہاں ان افریقی غلاموں کو براہ دست چین سے سائٹو ڈو مینکو (ڈومینکن ری پلک ) روانہ کیا جہاں ان افریقی غلاموں کو براہ فرڈی نینڈ نے امریکا میں غلاموں کی برآ مدیر ہسپانوی حکومت کی عائد کردہ پابندیاں ختم اور طریق کارئہل کردیا۔ گورزگولون ریڈانڈین غلاموں کی نیست افریقی غلاموں کو زیادہ تختی اور غرائش جیتا تھا لیکن افریقوں کی برآ مدیر ہسپانوی حکومت کی عائد کردہ پابندیاں ختم اور علی کارئہل کردیا۔ گورزگولون ریڈانڈین غلاموں کی نسبت افریقی غلاموں کو زیادہ تختی اور خرائش جیتا تھا لیکن افریقوں کے لیے ہر حریہ اختیار کیا گیا۔ ہر ظلم روار کھا گیا۔

نلاموں کی موجودگی کی تین صدیوں میں امریکی زمین انسانیت کے شرف سے محروم اور حیوانیت کے نگل سے دوجار رہی۔ حقارت، ورثتی بظلم اور تذکیل کے امریکی ماحل پر گھسیٹے جانے والے اس پہلے افریقی غلام کا کوئی نام نہیں تھا۔ اس کا شار جہاز پر موجود اشیا میں کیا گیا تھا۔ اس کا اندرائ سامان کے نگ کے طور پر ہوا تھا۔ علم نفسیات کی جدید اشیا میں کیا گیا تھا۔ اس کا اندرائ سامان کے نگ کے طور پر ہوا تھا۔ علم نفسیات کی جدید شخصی اور نے نظر یے کے مطابق فرد کا ماضی سے ناطر کا ندویینا انفراد کی اور انتیازی شاخت مثان نے کی خشت اول جس پر اس کا شدیدر وقبل فطری اور منطقی ہے۔ اس سائیکی کے تحت مثان کی خشت اول جس پر اس کا شدیدر وقبل فطری اور منطقی ہے۔ اس سائیکی کے تحت افریقی غلاموں کو سب سے پہلے ان کے ذاتی اور قبائلی ناموں سے آزاد گیا گیا پھر خاتدائی افریقی غلاموں کو سب سے پہلے ان کے ذاتی اور قبائلی ناموں سے آزاد گیا گیا پھر خاتدائی اکا کی کی دینت عمل میں آئی۔ بیٹی نیویارک میں نیلام کی گئی اور بیوی مشی گن میں سبیٹا اکائی کی ریخت عمل میں آئی۔ بیٹی نیویارک میں نیلام کی گئی اور بیوی مشی گن میں سبیٹا

بالنی مور میں رکا اور بھائی تیکساس میں .....اس کے بعد غلاموں کو اپنی زبان ، ثقافت ، ند ہب،رواج اور تہذیب کے بوجوے آزاد کیا گیا۔ نیتجنّارنج مجرا،انقام آمادہ، ماضی ہے بے نیاز ، مستقبل سے لا پروا اور بقائے ذات کے مدار میں سرگرداں ایک ایسا'' سیاہ فام'' تخلیق ہوا جو آج کے امریکا ہے اینے اجداد کی بلامعاوضہ محنت کی یائی یائی مع سود وصول کرر باہے۔وہ بھی امریکی معاشرے ہےان زیاد نتوں کا جواب طلب کرتا ہے جواس کے اجداد برروار کھی گئیں اور بھی سفید فامول کے اس تشدد کا جواب مزید تشدوے دیتا ہے جس ے اس کی روح گھائل ،سرایا زخم زخم اورعزت نفس تار تار ہوئی تھی۔امریکا کے ماہرین معاشرتی وعمرانی اُمور، ماہرین نفسیات واصلاح کارسالوں سے سریکڑے یاسر جوڑے بیٹھے میں کداب اس کا کیا علاج کریں کہ امریکا میں سیاہ فاموں کی موجودہ تعدادامریکی آبادی کا محض 12 فیصد ہے لیکن امریکی جیلوں میں سیاہ فاموں کی شرح 47 فیصد ہے جبکہ 16 سال ے 37 سال کی عمر کے دوران 71 فیصد سیاہ فام مرد کم از کم ایک بارجیل جاچکا ہے۔ بیشر ح ساہ فاموں کے اس انتقام بھرے اور مزاحمتی روپے کو ظاہر کرتی ہے جو امریکی ساہ فام تحیمسٹری میں نمایاں ہے۔

امریکامیں غلاموں کی طلب اس قدر وحشائیت کے پاپائے اعظم سے لے کرامریکی صدرتک ،عدلیہ کے اراکین سے لے کربردہ فروشوں تک اوراہل قلم سے لے کر اصلاح کارتک بلاامتیاز منصب واحترام غلامی کے حق میں سینہ سپر تھے اور غلامی کے ثمر سے صدرت بالاستیاز منصب واحترام غلامی کے حق میں سینہ سپر تھے اور غلامی کے ثمر سے مستفید ہونے والوں میں پہلے امریکی صدراور بابائے امریکی قوم جارج واشکٹن کے بعد مزید 12 امریکی صدور بھی قوم جارج واشکٹن کے بعد مزید 12 امریکی صدور بھی سینکٹروں سیاہ فام غلاموں پر مالکانہ حقوق رکھتے تھے۔ کرسٹوفر کو کمبس کے امریکی ساحل پر قدم رکھتے ہی امریکی زمین ایک ایسے المیے سے دوجارہ وائی کہ یہاں اظرید، اصول اور قدم رکھتے ہی امریکی زمین ایک ایسے المیے سے دوجارہ وائی کہ یہاں اظرید، اصول اور

انساف پرکاروبارمنافع اورمنفعت غالب آگئ کولمس کام شخ نظرائ زمین سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ سیننے سے زیادہ کی تونیس تھا۔ ملکہ از ابیلا اور بادشاہ فرڈی تینڈ سے اس کا یہی معاہدہ طے ہوا تھا کہ دہ نئی دنیا سے سونا، چاندی، معدنیات، غلام اور مال وزرلا کر نوش حالی معاہدہ کے انبارلگادے گا۔ کوسٹوفر کولم س اپنے مقصد میں گا میاب رہا تھا۔ یہا لگ بات ہے کہ اس کامیا بی قیمت میں سوملین ریڈ انڈینز کی ہلاکت اور ان کی لاکھوں ملین ایکر زمین پر عاصبانہ قبضے کا غیرانسانی فعل بھی شامل تھا۔ امریکا کے بارے میں یہ بات پیش نظرونی عاصبانہ قبضے کا غیرانسانی فعل بھی شامل تھا۔ امریکا کے بارے میں یہ بات پیش نظرونی خواہم کرنا ہرگز عاصبانہ قبضے کا خورانسانی فعل بھی شامل تھا۔ امریکا کے بارے میں یہ بات پیش نظرونی مقاصبانہ جسے چاہم کی دریافت سے لئرآ زادگی تک صرف آیک بی نظریہ موجود رہا ہے جسے آسان ترین لفظوں میں '' نظریہ ہوں متفعت'' کہا جا سکتا ہے ۔ گاروبار، سودے، خرید قبر وخت سے بان کاروبار، سودے، خرید وفروخت سے بان کاروبار، سودے دیاں کاروبار مود دسر چر ھاکر بولا جس کے نتیج وفروخت سے بان کاروبار ماری کررہے ہیں۔

انصاف مفادات کے تابع ہوکررہ گیا۔ کارویاری انصاف،مفادزوہ جمہوریت،منفعت کھرا حق اور مفاد برئی کا نظریدامر کی زمین میں اس طرح سے پیوست ہوا کہ یہاں ہے جھی انصاف برائے انصاف کی آ واز نہ اُٹھ سکی۔ بکسال انسانی حقوق کا نعرہ بلند نہ ہوسکا۔نظر بیہ نظیرین سکا نه آصول ، اُصول کی اساس به دورُخی ، به کاروباری د باؤیه مفادات کوئی نیا امریکی ژخ نہیں ہے۔ کولمبس نے روز اول ہے ہی بیہاں بچا تھا۔ پانچ صدیوں میں بیاج پختہ ہوکر آ دم خور آ کاس میں بدل چکا ہے۔اس نظریے کی روے حق وانصاف ای حد تک قابل قبول ہے جہاں تک مالی منفعت اس کی زدمیں نہ آتی ہو۔ نظریہ اور أصول ای وقت تک ایتھے ہیں جب تک کاروبار پراٹر انداز نہ ہوتے ہوں۔ وہی انسانی حقوق جامبیں جن کے کھٹنے پیٹ کی طرف مڑتے ہوں اور جمہوریت ایسی کہ جس میں خریدار کوخریدنے کی آ زادی ہو۔ فردابیا جو پروڈکٹس میں امتیاز کرسکتا ہو۔ قرض لینے کا اہل ہو۔ دستخط کرسکتا ہو اورقرش أتارنے كا حوصله ركھتا ہو۔ اس امريكي ساخته نظريے كا اطلاق بابائے قوم جارج واشکلن سے شروع ہوکرموجود ہصدر جارت بش تک آن پہنچا ہے اور اس وقت جاری رہے گا جب تک خدا کی دراز کی ہوئی مہلت کی ری عذاب کی لگام میں تبدیل نہیں ہوجاتی۔

امریکی تاریخ بین این نظریه کی پیلی زور نیراند بیزی بریزی ۔ امریکی صدور، رہنمااور مشابیران کے تل کی تو ندمت کرتے تھے اوران کے تل کو نامنا سب بھی بچھتے تھے کیکن ان کو قتل کیے بغیران کی زمین ہتھیا نابھی مشکل تھا۔ اس بیلی آ زمائش میں ہی مالی منفعت نے حق وانساف کا گلا دبادیا نیپیجڈا ایک ایسی بیملی ، دوڑخی اور بے سی صورت حال نے جنم لیا کہ ریڈانڈ بینز کی نسل کئی ہجی جاری رہی ، ان کی زمینوں پر قبضہ بھی ہوتا رہا اوران کے قتل کی نرمینوں پر قبضہ بھی ہوتا رہا اوران کے قتل کی نرمینوں پر قبضہ بھی ہوتا رہا اوران کے قتل کی نرمینوں پر قبضہ بھی ہوتا رہا اوران کے قتل کی نرمینوں پر قبضہ بھی ہوتا رہا اوران کے قتل کی نرمینوں پر قبضہ بھی ہوتا رہا اوران کے قتل کی نرمینوں پر قبضہ بھی ہوتا رہا اوران کے قتل کی نرمینوں پر قبضہ بھی کی جاتی رہی ۔ آ ہت آ ہت ہی دو تم کی دو ہر مے معیار میں بدل گئی۔

میددورُخی حال الی مہارت سے جلی گئی کہ نہ تو امریکی آئین پر کوئی حرف آیا نہ

انسانی حقوق پرشگاف پڑا۔ نہ جمہوریت پرخم آیا نہ امریکی مشاہیر کے اعلیٰ اخلاقی نظریات پر زد پڑی۔ آئین، اُصول، انصاف اور انسانیت کا بھی بول بالا رہا اورنسل کشی بھی جاری رہی۔ سفید فاموں کی زمینی ملکیت بھی ملٹی پلائی ہوئی رہی اور انسانی حقوق کے چارٹر بھی مرتب ہوتے رہے۔ اس کامیاب دورُخی اور دو ہرے معیار نے اس امریکی نظریے کو پختہ کردیا کہ بات بے شک اُصول، انصاف اور نظریے کی ہی کرولیکن اسی حد تک کہ فائدہ، مفاد اور یافت متاثر نہ ہو۔ مالی مفادات کو انصاف اور اُصول پر قربان کرنے کی بجائے انصاف اور اُصول کا خون ہوتو ہو۔ سوآج اقوام عالم کو انسانی حقوق اور امریکی جمہوریت کا جو بیشما دیا جارہا ہے یہ عین اسی امریکی نظریے اور امریکی جمہوریت کے مطابق ہے جس مفادات اور منفعت کو بہر حال اولیت حاصل ہے۔

آئام ریکا کو ہزاروں میل دوراسلائی ملکوں میں انسانی حقوق، آئین اور جمہوریت کی فکر لاحق ہے اسی امریکا میں قریب دوسوسال تک جوحشر آئین اور انسانی حقوق کا ہو چکا ہے اسے ضبط تحریبیں لانے کے لیے جمل فقد رسیاہ سیابی کی ضرورت ہے وہ ابھی ایجاد ہی نہیں ہوئی۔ آئ کے خوش خیال اور فراخ ول امریکی جن کی روشن خیالی کی تقلید میں ہم اپنی مسیل ہوئی اسی کی خلوط دوڑین لگوا کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں پرچالیں گے اور ہماری خواتمین سے خواتمین کی مصافحہ (یا معانقہ ) کر کے وہ ہم سے راضی ہوجا کیں گے، ان کے بارے میں واضح رہ کہ بیلوگ تو رنگ دار ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کے روادار ہی نہیں تھے۔ شرح سود ، سیاز اور منافع کے اسیر بیلوگ حقیقتا اسے روشن خیال نہیں ہیں جتنا کہ مجھا جا رہا ہے۔ سیاہ فاموں کے بارے میں بتائے گئے بدنام زمانہ تو انین اور امتیازی سلوک کے متاثرین امریکا ہیں آج کی خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ ابھی سے بات اتنی پر انی نہیں ہوئی کہ اسے بھلایا جا سکے یا اس میں ابہام پیدا کیا جا سے کہ امریکی روشن خیالی حقیقتا کس فقد رشک کیا ہے جارت

ہے؟ جسمانی برجنگی اور شرم گاہوں کی عربانیت کوروش خیالی سے تعبیر کرنے والے سی بھی خلص نہیں ہیں۔ اکیسویں صدی کوجس روش خیالی کی ضرورت ہے وہ نظرید حفظ ما تقدم یا کسی آئینی فریم ورک کی بجائے قر آن کریم کے مقدس اوراق میں محفوظ ہے اور استعار کے ہاتھوں ستائی ہوئی دنیا کو ہالآخر اسی طرف مراجعت کرنی ہوگی۔ اس میں پناہ لینی ہوگی۔ اس میں پناہ لینی ہوگی۔ اس میں بناہ لینی ہوگی۔ اکیسویں صدی ہوگی نہ کہ اکیسویں صدی قر آن کی طرف مراجعت اور کلام الہی سے رہنمائی لینے کی صدی ہوگی نہ کہ مجوزہ روشن خیالی کی۔ ورجینیا کی منڈیوں میں بکتے غلاموں کی آ ہوں سے لے کرورجینیا کی ورنے ورسٹیوں میں ہتے خون تک سب کچھ پکار پکار کر یہی کچھ کہ رہا ہے۔ کہاں ہیں فریب خوردہ ساعتیں! جوانقلاب کی اس آ ہے کون سکیں۔

# ایک امریکی پروفیسر کا تجزییہ

ماہِ رمضان عیادت، تلاوت کلام الله، رجوع الی الله اور انفاق فی سبیل الله کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انہی موضوعات پر بات ہوتی ہا اور ہونی بھی چاہیے لیکن کچھ چیزیں الیکی ہوتی ہیں لہدہ وہ بدومبذول کے بغیر نہیں رہتیں۔ انسان مجبور ہوجا تا ہے کہ اگروہ بات دی ہوتی ہیں انہہ چکا ہے تو گیار ہویں مرتبہ بھی کہددے اس لیے کہ ان کی تنگین ،خونا کی اور تہلکہ خیزی اس کا نقاضا کرتی ہے۔

اگرکوئی ہو چھے کہ رسمالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پڑ ملال کے بعد اُمت مسلمہ کے لیے سب سے زیادہ دلدوز ،المناک اورغم انگیز واقعہ کون سا ہے تو بندہ کی دانست مسلمہ کے لیے سب سے زیادہ دلدوز ،المناک اورغم انگیز واقعہ کون سا ہے تو بندہ کی دانست میں اس کا ایک ہی جواب ہے: چودہ سو سال بعد ارض اسلام جزیرۃ العرب میں یہود ونسار کی کی سلم انوں واقعے کی وحشت ناکی اورطوفان خیزی کے سامنے ہلا کو خان کے ہاتھوں آخری عباسی خلیفہ کا قل بھی تیج ہے اور ہسپانیہ سے مسلمانوں کا اخراج اورقل عام بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ ایسا خطرناک اورخوفناک واقعہ ہے کہ دوئے ناکی یہودی قبیلے کے فرد کمال اتا ترک کی سازشوں سے خلافت عثانیہ کا زوال اور ہسپانیہ کے خون آشام

صلیبیوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے جارج بش کے سلیبی حملوں سے امارت اسلامیہ افغانستان کا سقوط بھی اس واقع کے آگے گرد ہے۔ حضور علیہ الصلوٰ قر والسلام نے آخری وقت میں مسلمانوں کو جو چندا ہم ترین تعیمتیں بلکہ وسیتیں کی تعیمان میں سے سرفہرست سے تقی نومین میں میں اسلام ہواں کو جزیر قر العرب سے نکال دو۔'' سرز مین عرب ارض اسلام ہواں میں دودین نہیں رہ سکتے ۔اس میں صرف اسلام ہوگا۔ غیرمسلم خصوصاً دشمنان اسلام کو یہاں آنے وینا اسلام اور اہل اسلام سے غداری کے متر ادف ہے۔

عبد فاروتی میں سرزمین عرب سے میبودونصاری کے کلی اخراج کے بعد تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ 1991ء میں میالمناک واقعہ پیش آیا که آل سعود کی حکومت کوصدام حسین کی بلغار کے تحفظ کے بہانے امریکی اور برطانوی افواج ارض حرمین میں آوارد ہوئیں اور آج سولہ سال گزرنے کے بعد اور صدر صدام حسین سے صہیونی انقام کی تکمیل کے بعد بھی شاشھ سے برا جمان ہیں۔ نہوالیس جانے کا نام لیتی ہیں اور نہ حرمین کے مقدس خطے کوا ہے آلود ہ وجودے خالی کرنے کا۔اس وقت کے نجیب الطرفین نجدی سعودی تحکمران بیکها کرتے تھے کیان کی آمد عارضی اور ہارے تحفظ کے لیے سے اور بیافواج بھی اس خوش قنمی کی تا پید میں سُر ملا کر دم ہلاتی تھیں گر .....صاحبان اُظراس دن سے لے کرآج تک اس وھو کے، فریب اور ملی بھگت پر ایک لمحے کے لیے بھی مطمئن نہیں ہوئے۔خدا اورخلق خدا شاہدے کہ وقتا فو قتا ان کے خدشات کی تصدیق ہوتی رہی۔ خیبر کے متروکہ قلعول کے قریب امریکی و برطانوی فوجیوں کے جشن واہی اور امریکی فوجیوں کی طرف سے یا گئے سالہ قیام کے بعد معودی شہریت کے مطالبے سے لے کر جایان کے جزیمے اوکی ناوا کے تا وافی واقعے تک خطرے کی گھنٹیاں ہیں جوسلسل نے رہی ہیں مگراُ مت مسلمہ ہے کہ ہوش میں آئے جیس دے رہی۔

او کی ناوا کی تفصیلی خبر کی طرف جانے ہے پہلے ہم اپنے قار نمین گوا کیکے مشہور روی نزادامر کی پروفیسرکا آج ہے تقریبالیں سال پہلے کا ایک تجزید سانا جاہیں گے۔شاید که مُلاَ مولوی کی د ہائی کی بجائے امریکی پروفیسر کے تجزیاتی اعدادوشار دل کولگ جا تیں۔'' پروفیسر لانا كلاش كوف" كو 1982ء ميں تامسك استيث يو نيورٹي سائبيريا سے جيوش آ كسوۋس یروگرام کے تحت سائبیریا (روس) ہے امریکا لاکرآباد کیا گیا۔ 1980 ، کے شروع عشرے میں امریکی یہود یوں نے ایک انتہائی جاندار اور منظم تحریک جیوش آ کسوڈس کے نام سے شروع کی۔اس تحریک کا مقصد روی جبر کے سرخ نیج میں تھنے ہوئے یہودی اسکالرز ، یر و فیسرز مصنفین مخققین ،مشاہیراوراہل قلم و دانش کوروس سے نکال کرامریکا اوراسرائیل میں آباد کرنا تھا۔ یروفیسر لانا کلاٹن کوف کا نام اور اہلیت تومسلم تھی لیکن ان کے یہودی ہونے پرشک تھا۔ سوروی حکام نے لانا کے اس دعویٰ کومستر دکر دیا۔ چونکہ ان کے شوہرکٹر یہودی عقیدے سے وابستہ رہے تھاوران کے دونوں مفتول بیٹے با قاعدہ اور علانیہ یہودی رہے تھے سوانییں بھی یہودیوں کے اس ریلے میں شامل ہونے دیا جائے جو عازم امریکا ہیں۔ یکا کیا۔ سائبیریا کے سروزار میں ہلچل ہوئی۔ بات نکلی اور کو مجھے چڑھی۔ یہودی عظیمیں اورانسانی حقوق کے چیمین پردفیسرلانا کو لے اُڑے۔ نیویارک سے پیرس اور کینیڈا سے اسرائیل تک لا نا کلاش کوف کوامر بکالانے برزور دیا جانے لگا۔ امریکی یہود بول کے غو عامر امریکی حکومت کا سانس بالکل ایسے ہی اُ کھڑا رہتا ہے جس طرح مہاراتی اجودھا بائی کے در درزہ برمہابلی کا سانس اُ کھڑا رہتا تھا۔ سو بہودی تنظیموں کے دباؤ میں امریکی حکومت کا و باؤ بھی شامل ہو گیا۔ای اثنامیں روس اینے ٹوٹے ، بکھرنے اور ڈوینے کے آخری مرحلے تك آن پہنچاتھا۔

ڈ و ہے جہاز کا تو چو ہے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔روی یہودی تو روی بھی تھے اور

یہودی بھی۔روی شکست وریخت کی افراتفری میں ہزاروں روی یہاں ہے بھاگ قطاور چیوٹی آسوڈس کی ہما ہمی میں ہزاروں غیر یہودی بھی یہودی بن کرنگل آنے میں کامیاب ہوئے۔ انہی مشکوک یہودی یہ زاروں غیر یہودی بھی یہودی بن کرنگل آنے میں کامیاب ہوئے۔ انہی مشکوک یہودی یوں میں ڈاکٹر لانا کلاشن کوف بھی شامل تھیں۔ امریکا میں ان لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیلوگ بوٹی بردی امریکن یو نیورسٹیز کا حصہ بن گئے ۔کوئی ہارورڈ کے ہاتھ لگا۔کوئی پرنسٹن کے۔کوئی یو نیورٹی آف شکا گو میں سما گیا۔ کوئی اسٹینفورڈ میں۔ پروفیسر لانا کلاشن کوف نا درن الی نوائس یو نیورٹی کے ہاتھ آئیں۔ لانا کا اش کوف نا درن الی نوائس یو نیورٹی کے ہاتھ آئیں۔ لانا گلاشن کوف کے خانوادے سے تھا۔ وہ جزل گلاشن کوف کی جینے میں جو کلاشن کوف رائفل کے موجد ہیں۔

ڈاکٹر لانا کلائن کوف علم شاریات کاس پہلو کی میں جمیشہ فوٹ السان رہیں کہ شاریات کا ایک لفظ ، ایک گراف ، ایک سطر ، ایک ہندسہ ، ایک تناسب اور ایک اوسط نہ صرف آدی کی فوری توجہ حاصل کر لیتا ہے بلکدا ہے شجید ، فکری عمل کی طرف راغب کرسکتا ہے۔ اس کے ثبوت میں وہ اپنے شاریاتی تج بول کا حوالہ پیش کرتی رہیں جن پرطلبہ کار دِعمل ہو بہوڈ اکٹر صاحبہ کے بھے کے مطابق ہوتا۔ پر وفیسر صاحبہ کے پاس رو نگلے کھڑے کر دینے کو وربھی بہت پھھھا۔ گروہ اس کا اظہار کم بھی کرتیں ۔ وہ ان پر وفیسر زے برطلبہ کو پر کھتے تھے کو اور بھی اور قابلیت کے معیار ہے طلبہ کو پڑھاتے اور اپنی دائش کی کسوئی پرطلبہ کو پر کھتے تھے اور ڈرامائی کیفیت بیدا کرنے کی خاطر وہ وقتا فو قتا اپنے تھیں کردہ اعداد وشار ، فی صداور اوسط کو شاریات کا ترکیکا گا کر پیش کرتی رہیں ۔ اان کے چونکا دینے والے شارتی تج ہے کھے اوسط کو شاریات کا ترکیکا گا کر پیش کرتی رہیں ۔ اان کے چونکا دینے والے شارتی تج ہے کھے اس طرح ہوتے :

الله ونيا مجر ميں 21 فيصد موٹے افراد كا موٹا پا غذائي افراط اور زيادہ كھانے كي وجہ

ے ہے جب کہ دوسری طرف و نیا بھر میں عین 21 فیصد افراد ہی شدید غذائی کی کی وجہ ہے

ہم وزنی اور بیاریوں کا شکار ہیں۔ اگر کوئی ایسا موثر میکا نزم ، کوئی سٹم بنایا جا سکے جواس غذائی کی کواس غذائی افراط ہے پورا کردے تو یکا کیسے 42 فیصد خلق خدا کے مسائل حل اور بیاریاں دور ہوجا کیں۔

امریکامیں روزانہ کوڑے میں بھینک دی جانے والی ایک لا کھای ہزارٹن قابل استعمال خوراک ہے کر ۂ ارض کے تین چوتھائی بھو کے افراد کا پہیٹ بھراجا سکتا ہے۔

ایک امریکی شہری اوسطار وزانہ 148 گیلن پانی استعال کرتا ہے جبکہ دنیا بھر کی کل آبادی کے تین چوتھائی اوسطار وزانہ 22 گیلن پانی میسر ہے۔2015ء کے بعد اقوام عالم کے درمیان نظریات ، زمین ، فدہب ، افتد اراعلی اور دوسر سے مفادات کی بجائے خوراک اور پانی پرمیدان کارزارگرم ہوا کریں گے۔

ﷺ امریکا کی آبادی کل دنیا کی آبادی کا 5 فیصد ہے لیکن یہ 5 فیصد امریکی عالمی وسائل و پیدوار کا 85 فیصد استعمال کررہے ہیں۔اس طرح عالمی آبادی کے 95 فیصد کے لیے خض 42 فیصد وسائل رہ جاتے ہیں۔جبکہ یہی 5 فیصد آبادی عالمی وسائل کے 61 فیصد پر حقی ہے۔

ﷺ ونیائے 5 فیصد امیر ترین لوگ عالمی دولت کے 52 فیصد پر قابض ہیں جبکہ 5 فیصد غریب ترین لوگ ایک فیصد پر ملکیت رکھتے ہیں اور ایک اور باون کا بیتناسب ہرسال بڑھ رہاہے۔

ہ امریکا کے 300 ارب پتی خاندانوں کے اٹالٹوں کی مالیت دنیا کی آدھی آبادی کے جوئی اٹالٹوں کی مالیت دنیا کی آدھی آبادی کے ججوئی اٹالٹوں کے برابر ہے جبکہ کسی نامعلوم وجہ سے ارب پتی لوگوں کی تعداد میں اضافیہ اور دنیا کی آدھی آبادی کے اٹالٹوں میں کمی ہور ہتی ہے۔ اگر موجودہ تناسب برقر ارر ہا تو

قریب2010ء میں ارب پتی خاندانوں کے اٹا ثے دنیا کی کل آبادی کے 80 فیصدا ثاثوں سے تجاوز کرجا کیں گے۔

اس کے صرف ایک فیصد مرما ہے ہے پورے افریقہ کی جوگ اور نگ گودور کیا جارہا ہے،
اس کے صرف ایک فیصد مرما ہے ہے پورے افریقہ کی جوگ اور نگ گودور کیا جا سکتا ہے۔

ہے ایک امریکی شہری اوسطا 2 جاپانی ، 6 میکسیکنز ، 13 چینی ، 35 ہندوستانی ، 400 ایتھو پین ، 25 ہندوستانی ، 136 ہندوستانی ، 136 ہندوستانی ، 136 ہندوستانی استعمال ایتھو پین ، 29 پاکستانی ، 136 ہنگہ دیش اور 315 تنزانی شہریوں کے برابروسائل استعمال کررہا ہے۔ جبکہ ای امریکی کو اپنی خوراک پراپنی آمدنی کا صرف 9 فیصد ، جبکہ متعلقہ ممالک کے شہریوں گواپنی آمدنی کا اوسطا 72 فیصد اپنی خوراک پرخرج کرنا پڑتا ہے۔

جیسا کہ آپ و کمچے رہے ہیں ان اعدادو شار اور تجزیوں میں و پیسی اور تحقیق کاعضر کس خوبی ہے کارفر ما ہے لیکن ڈاکٹر صاحبہ کا جو تجزیب پڑھ کر ہمارے رو نگشے کھڑے ہوگئے اور جس تجزیبے کی خاطر ہم نے بیساری کہانی چھیڑی ، وہ بیتھا:

''5 فیصدامریکی عالمی تیل کی کل پیداوارکا 25 فیصداستعال کررہے ہیں جبکہ امریکا کے استعال کررہے ہیں جبکہ امریکا کے استعال کا صرف 40 فیصد ہے۔ امریکا میں تیل کے محفوظ ذخائر کا تخمید ہوئے میں ہیں ہیرل ہے۔ اس تناسب سے کا تخمید ہوئے ہوں ہیں امریکی تیل کے کنویں خشک ہو چکے ہوں گے اور امریکیوں کے لیے اپنی معیشت کا تنفس بحال رکھنے کے لیے انتہائی اقد امات کرنا نا گزیر ہوں گے۔ ان اقد امات معیشت کا تنفس بحال رکھنے کے لیے انتہائی اقد امات کرنا نا گزیر ہوں گے۔ ان اقد امات کرنا نا گزیر ہوں گے۔ ان اقد امات

میں تیل کے متبادل ذرائع کا فروغ ،مشرق وسطی میں تیل کے پیداداری ذرائع پرمشتر کہ ملکیت کا دعویٰ اور عام امریکی صارف پر پیٹرول کی لازمی راشتگ ،کوئے سٹم کا نفاذ شامل ہوسکتاہے۔''

اب ذراجایان ے آمدہ اس خبر کی طرف آتے ہیں جواس کالم کی تحریر کا سبب بن: '' او کی ناوا فوجی اڈ اختم کرنے کے بدلے امریکانے جایان سے 23 ارب ڈالر تاوان ما نگ لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعدامر یکانے بیاڈا قائم کیا تھا جس میں ہزاروں امریکی براجمان ہیں۔ائیر ہیں اورانٹیلی جنس کا تربیتی مرکز بھی موجود ہے۔لیز کی مدت ختم ہونے پر جایان نے اوّافتم کرنے کا مطالبہ کیا تو امریکانے اوے کی منتقلی کا خرجہ دینے کی شرط سامنے رکھ دی۔اس مطالبہ پر جایانی حکومت اور عوام میں زبر دست اشتعال پایا جاتا ہے اور یہ جنگ نظیم دوم میں شکست کے بعد جایانی قوم کے امر ریکا کے خلاف ریمل کامنفر دوا قعہ ہے۔'' جایانی قوم میں تو اس ناجائز مطالبے کے خلاف اشتعال مایا جاتا ہے کیکن کیامسلم قوم میں بھی اس طرح کا کوئی رقبل موجود ہے جبکہ وہاں معاملہ فقط ایک غیرآ باد جزیرے کا ہاں مسلم مقدی ترین فرہبی مقامات کا ہے۔ مانا کہ برطانیہ کی آشیر بادے ارض حجاز ہے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کرنے بعد نجدی حکمران اپنے افتدار کی بھیک کے عوض زبانیں بنداورآ تکھیں پھیر بھے ہیں لیکن کیا یوری اُمت مسلم بھی حرمین کے اس سودے پر خاموش رہے گی؟ سوال ہے ہے کہ کل کلاں اگر امریکی ای طرح کا مطالبہ شاہ عبدالعزیز کے بہادر فرزندوں سے کرلیں تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ اہلِ اسلام کوبس اس کی فکر ہے کہ آل سعود نے اس سال عمرے کے اتنے ویزے کم کردیے اور جج کے لیے فلال فلال رکاوٹ کھڑی کر دی۔اگر چہ بیسب پھھطو طے کی چونچ جیسی ناک والے نجدی حکمرانوں کی اپنی پالیسیاں شہیں ، پیمسلمانوں کا رجوع الی اللہ اور حرمین حاضری کا شغف و محبت کم کرنے کی امریکی ہدایات کا شاخسانہ ہیں لیکن سوال ہے ہے کہ' خادم الحرمین الشریفین' اگر' خادع الحرمین الشریفین' بن جائے اور حرمین کی خدمت کی بجائے انہیں گروی رکھنے پرتل جائے تو کیا الشریفین' بن جائے اور حرمین کی خدمت کی بجائے انہیں گروی رکھنے پرتل جائے تو کیا اے اس کی چھوٹ دی جاشختی ہے؟؟؟ میرے پروردگار! ہم بھی کیسے دور میں جی رہب بیں۔ جاپانیوں کے ساتھ روار کھے جانے والے ہتھکنڈے کی خبرس کرلگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر لانا کلاش کوف نے اپنی دھیمی آواز میں ہے بات ابھی کہی ہو:''2007ء تک امریکیوں کے لانا کلاش کوف نے اپنی دھیمی آواز میں ہے بات ابھی کہی ہو:'' 2007ء تک امریکیوں کے لیا بی معیشت کا تفس بحال رکھنے کی خاطر انتہائی اقد امات کرنا نا گزیر ہوں گے۔ ان اقد امات کرنا نا گزیر ہوں گے۔ ان اقد امات میں مشرق وسطی میں تیل کے بیداواری ذرائع پر مشتر کہ ملکیت کا دعویٰ بھی شامل ہوسکتا ہے۔'

اے میری قوم! حرمین کی فریاد تخصے سناتے سناتے بید سواں سال ہونے کوآیا ہے۔ کیا بیا آئی حیثیت بھی نہیں رکھتی کہ اس پر اتنا کان دھرا جائے جتنا کہ رمضان کے موسی گداگروں کی پکاروں پردھرلیا جاتا ہے۔

# امريكا كى عالم اسلام پريلغار كيون؟

یہ الغجیر ہ ہے۔ بغداد کے قریب ایک مضافاتی علاقہ جہاں کے ایک بڑے گراؤنڈ
میں گاڑیوں کا قبرستان بنایا گیا ہے۔ ہم نے اس سے قبل سعود یہ بین جدہ کے قریب اس
طرح کے قبرستان کا تذکرہ سناتھا جہاں سعودی امیر زادوں کے ہاتھوں کھیل کھیل میں نباہ
ہونے والی نئی تو یکی گاڑیاں نا کارہ ہونے کے بعد لاڈالی جاتی ہیں۔ ان میں اکثریت و نیا
ہور موٹر ساز کمپنیوں کی نئی کوری زیرو ماڈل گاڈیوں کی ہوتی ہے جنہیں شیرشاہ کے
ہمر کی مشہور موٹر ساز کمپنیوں کی نئی کوری زیرو ماڈل گاڈیوں کی ہوتی ہے جنہیں شیرشاہ کے
مستریوں کے حوالے گیا جائے تو وہ آنہیں چند دنوں میں اپنی اس حالت میں واپس لے
آئیں کہ ہمارے ہاں بکا وجنہ والے سیاست دان بخوشی اپنا شخیران کے عوض گروی رکھنے
پرتیار ہوجا کیس سعودی رئیس زادے ان کی رفتار، کارکردگی اور اُٹھان کی جانچ کے دوران
اگر آنہیں داغی کر بیٹھیں تو داغ مثانے کی بجائے ان سے جان چیڑا نے کوتر جیج دیے ہیں اور
یوں اس قبرستان میں ایک '' ہمنی مردے'' کا اضافہ ہوجا تا ہے۔ اس قدراسراف اور دولت
کا اتنا ہے جاد ہے دردضیاع بجائے خودا یک المیہ ہے۔

ليكن الفجير ه كے ميدان ميں ....جو پانچ كلوميٹرتك پھيلا ہواہے....جمع كى جانے

والی گاژیال سعودی رؤسا کی طرح اسراف و شعم اور میش کوشی و آزادی کی اشک آورشهادت نہیں، عراقی رضا کاروں کی بے مثال جدوجہد کا لافانی استعارہ ہیں۔ یہ وہ گاڑیاں ہیں جنہیں اتعادی افواج کے خلاف حملوں میں استعال کیا گیا۔ اتحادی افواج موقع ہے حادثے کے اثرات منانے کے لیے فی الفورانہیں اُٹھا کرشپر کے باہر ڈمپ کردیتی ہیں۔ جدہ کے''موٹر قبرستان'' کی پہنست اس قبرستان کی ہے گور وکفن آپنی لاشوں میں اضافے کی رفتار کافی تیز ہے۔ بید دونوں قبرستان دوالگ الگ کہانیاں سناتے ہیں۔مستقبل کا مورخ جب آج کے دور کی تاریخ کلھے گا تو اس کے لیےان عبر تناک داستانوں سے صرف نظر کرنا ممکن نہ ہوگا۔ یہ دونوں قبرستان آج کے تحقیق کاروں کے لیے بھی تحقیق کا بہترین موضوع اور زورقلم دکھانے کا بہترین مصرف ہیں کیکن ہمارے ماں ایسے اہل قلم عنقا ہیں جوقلم کی حرمت کا یاس رکھتے ہوئے اپنی نگارشات تحقیق وتعمیر فکرے آراستہ کریں۔ گزشتہ ہے پیوستہ کالم میں تذکرہ کیا گیا تھا،ان خصوصاً موخرالذکر کتاب ( ہوئے تم دوست جس کے ) ادب، تاریخ اور تحقیق متیوں کواتنی خوبصورتی ہے کیجا کیا گیاہے کہ بے ساختہ داو دینے کو جی جا ہتا ہے۔ان میں مقوط ہسیانیہ سے دریافت امریکا تک وہ اوجھل حقالَق منظرعام پر لائے سے جن ہے واقفیت ہمارے عوام کا اندازِ فکر، ہمارے دانش وروں کا زاویۃ نظر اور ہمارے تھمرانوں کا رُخ قبلہ درست کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ کتاب یا کتان کے بڑے بک اسٹالوں پر دستیاب ہے۔ ناشر کا فون نمبر 6304761 6304-042، 0321-9400292 اورمصنف کا ای میل ایڈرلیس: h.haq@att.net ہے۔ قارتین كتاب براين آرااورتبر مصنف كوبراه راست بعجواسة بين-كاش! كوني نيلوفر بختيار صاحبہ کو پھی کتاب کا ایک نسخ ججوادے۔شایدان کو احساس ہو کہ ان کو نظیمل کرمیارک یاد و بے والے تو غیرسفیر فام مخلوق ہے ہاتھ ملانے کواپنی تو بین سمجھتے ہیں۔ بات دومنفروشم کے قبرستانوں کی ہور ہی تھی! ہر نیاطلوع ہونے والاسورج جبان یرا بی کرنیں بھیرتا ہے تو اےمعلوم ہوتا ہے کہ شہر خموشاں کے باسیوں میں اضافہ ہوگیا ہے۔اس اضافے کی رفتار تیز ہوتی جارہی ہادررواں موسم بہار میں زبر دست امکان ہے کہاں طرح کا ایک تیسرا قبرستان ہمارے پڑوی میں وجود میں آئے گا اور پہلے دو کے ساتھ ل کر'' قبری مثلث'' کو کمل کردے گا۔صدر بش کواس کا بخو بی ادراک ہے۔ آنجناب نے فرمایا ہے: ''جانتا ہوں امریکی عوام عراق جنگ ہے اُکتا چکے ہیں'' دراصل وہ یہ کہنا عاہے تھے:'' جانتا ہوں امریکی افواج جنگ ہے گھبرا چکی ہیں۔''ای لیے انہوں نے عراق میں مزید فوجی جیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان جیسا باخبر مخص اور امریکا جیسی دوراندلیش قوم کیول خودکو جنگ کی بھٹی میں جھونک رہی ہے؟ اس سعی لا حاصل کے پیچھے کون سانا دیدہ ہاتھ یانا فہمیدہ جذبہ کارفر ماہے؟ بات سے کہ امریکا کی بنیا دجس ہوس ملک گیری پر کھی گئی تھی وہ فطری حرص وطمع ،ان کے مزاج میں رہے بس چکی ہےاور کمز وراقوام کا مندلگا خون ان کوچین ہے بیٹھنے نہیں ویتا۔ بہت ہے قارئین کواس تجزیے میں غیر تحقیقی تبصرے یا شدت پیندی کی بُوآئے گی لیکن ان سے درخواست ہے کہ وہ جلدی نہ فر مائیں۔امریکا کی دریافت اور پرداخت کا قصہ سننے تک صبر فر مالیں۔

12 اکتوبر 1492ء کوکولمبس این قیافے کے مطابق ایشیا کے مشرقی ساحل پر لنگرانداز ہوا جبکہ حقیقتا وہ شالی امریکا کے جزائر بہا ماس (غرب البند) میں آ نکلا تھا۔اس کی العلمی اورخوش بختی بیک وقت رنگ لائی اوروہ شالی امریکا کی وسعتوں کو ملکہ از ابیلا کی ہیانوی شاہی حکومت سے منسوب کرنے میں کامیاب ہوگیا۔مشرقی ایشیا چہنچنے کے لیے مغرب کی مست میں سفرنے اس کے قیافے کے مکس اسے قبلائی خان کے چین یاسی پاگو (جاپان) کی بجائے شالی امریکا میں جزائر غرب البند میں (جہاں پاکستانی شیم کے کوچ کی پُر اسر ارموت، بجائے شالی امریکا میں جزائر غرب البند میں (جہاں پاکستانی شیم کے کوچ کی پُر اسر ارموت،

اس کے ورثا کی معنی خیز خاموثی کے بعد یاکٹیم کے مذہب سے لگاؤ کو ہدف تنقید بنائے جانے کی خبریں گرم ہیں ) پہنچادیا تھا۔ کیوبا، بہاماس اور جیکا کووہ قبلانی خان کی سلطنت کے علاقے سمجھتا رہا اور اپنے عمر کے آخری جھے تک وہ ای مغالطے میں مبتلا رہا۔ کولمبس جزائز غرب الہند میں'' گوانا ہانی''جزیرے پرکنگرانداز ہواجو کہ آج کل ڈومنیکن ری پیلک اور ہیٹی پر مشتمل ہے۔ گوانا ہانی میں ساحل برقدم رکھتے ہی کلمبس کو جو چیز سب سے پہلے نظر آئی وہ وہاں کے مقامی باشندے آ راواک قبائل کے امریکن انڈین تھے جوریڈانڈین کہلائے گئے۔ گوانا بانی اوراس کے قرب وجوار کے جزائر اب سان سالویڈور کے نام سے جانے جاتے ہیں۔اراداک قبائل کےان ریڈانڈینز کارویہ دوستانہاورطورطریقے شائستہ تھے۔کولمبس نے اس امر کے باوجود کہ ان جزیروں میں پہلے سے بی ہزاروں لوگ آباد ہیں اور وہ این قاعدے قانون، رسم ورواج، مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ان جزیروں پرائپین کی شاہی حکومت کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا۔اس علاقے کو ہسیانوی نام''سان سالویڈور'' ہے منسوب کیااور مقامی آبادی کوایئے قیافے کے مطابق''انڈیز'' کہا گیا۔مقامی اوگوں سے اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں کلمیس نے اپنے روز نامیج میں لکھا:

''وہ ہمارے لیے رنگ برنگ پرندے، روئی کے گھے، کمانیں اور دوسری اشیا لے
کرآئے اور ہم سے بدلے میں بیلوں کی گردن میں ڈالنے والی تھنٹیاں اور شیشے کی لڑیاں
لے گئے۔ بیلوگ اشیا کے بدلے اشیا پر ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ان کے جسم مضبوط اور
صحت مند ہیں۔ یہ لوگ سادہ، جفائش اور بے ضرر نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کو نہ تو
ہتھیا روں کے استعال کاعلم ہے نہ ہی یہ کہی ہتھیا رہے سکے ہوتے ہیں۔ جب میں نے اپنی
تلوار ان لوگوں کو دکھائی تو بیشتر نے اپنی اُنگیوں اور ہاتھوں کو تیز دھار تکوارے زشی کرلیا۔
تیواں پر ابھی تک او ہے کا استعال شروع نہیں ہوا ہے۔ ان کے تیر کمان لکڑی، گنا اور ہائس

ے ہے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں بدلوگ بہترین خدمت گار اور اچھے غلام ثابت ہوں گئے۔ ہم صرف پچائ لوگوں کی مدد ہے تمام مقامی آبادی پر غلبہ حاصل کر کے انہیں باسانی غلام بنا کتے ہیں۔''

اس مخضری تحریر نے آنے والی پانچ صدیوں کو جتنا متاثر کیا اور انسانی لہو کا جس قدر خراج لیا متاریخ عالم میں شاید ہی کوئی اور تحریرا سے بڑے بیانے پرتل وغارت گری کی بنا بی ہو۔ بہترین خدمت گاروں اور ایجھے غلاموں کے حصول کی سفلی خواہش نے زور بائد صااور جدید اسلحہ کی مدد سے سادہ اور کمزور انسانوں پرغلبہ حاصل کر لینے کے یقین نے کو کمبس اور اس کے سر پرستوں کو ملکوں ملکوں پھر نے اور لوٹ کے مال سے ہوس زرگو تسکین و سے پر آن کے سر پرستوں کو ملکوں ملکوں پھر نے اور لوٹ کے مال سے ہوس زرگو تسکین و بے بر رہے گی ۔ مظلومان عالم سرایا انتظار ہیں کہ بیامرکب اور کس کے ہاتھوں یورا ہوگا ؟؟؟

15 مارچ 1493 و کو کو بس جب واپس اسپین پنجاتو کایا پلیٹ چکی تھی۔ وہ سرخ زو اور کامران لوٹا تھا۔ جس آمید اور وعدے پر ملکہ از ایبلائے کو بس کی سرپرتی کی اور اس کی بخری مہم بیں سرمایہ کاری کی تھی وہ پورا ہوا۔ واپسی پر گو بس کے رخت سفر میں سونے کی ڈلیاں، چاندی کے ڈلے ،سفوف کی شکل میں کچھ سونا ایمکنی، تمبا کو اور شالی امریکا میں پائے والے پرندوں کے علاوہ وہ دس بدتھیب ریڈ انڈین بھی شامل سے جنہیں ملکہ کو وکھانے کی غرض سے وہ انحوا کر لایا تھا۔ بحری مہم سے واپسی پر کو بس کا راکل ایڈ مرل کے طور پر استقبال ہوا اور اسے عزت و تکریم کے ساتھ بارسلونا کے شاہی کل میں ملکہ از ایبلا اور بادشاہ فرڈی نینڈ کے مہمان کے طور پر تھم رایا گیا۔ وہ کی کو بات چیت کے بات چیت کے درمیان بیشاروسٹ کی ہوئی را نیں اُڑ ار ہاتھا۔ جرح طرح طرح کی شرابیں اس کے سامنے رکھی تھیں اور بیشاروسٹ کی ہوئی را نیں اُڑ ار ہاتھا۔ طرح طرح کی شرابیں اس کے سامنے رکھی تھیں اور

خوبروخاد ما نیں اس کی جنبش ابرو کی منتظرتھیں ۔ کلمبس دریافت کردہ نی و نیا کے بارے میں اینے تجربات ہمعلومات اسفر کی صعوبتوں اور آیندہ منصوبوں کے بیان سے ساں بائد ھے ہوئے تھا۔اس موقع پر کولمبس نے ایک تحریری رپورٹ ملکہ از ابیلا کو پیش کی جسے وائسرائے کی طرف سے شاہی حکومت کی خدمت میں پیش کردہ سرکاری دستاویز کی حیثیت حاصل ے۔اس رپورٹ میں کولمبس نے لکھا: ''ریڈانڈینز اینے وفاع کے قابل نہیں ہیں۔ان کے رہم ورواج میں ذاتی ملکیت کا تصور ناپیر ہے۔ بیلوگ سادہ اور بےضرر ہیں۔ان کو دیکھیے بغیران کی سادگی کاانداز ونہیں لگایا جاسکتا ہے۔ان سے جب بھی کچھ طلب کیا جائے تو وہ ویے سے انکارنہیں کریکتے ۔ زمین اور وسائل کسی کی ملکیت نہیں ہیں بلکہ مشتر کہ استعمال اور اجمّا عی ملکیت کا قانون رائج ہے جبکہ استعمال کرنے والے بدلتے رہتے ہیں۔موت اور نقل مكاني كي صورت ميں نے استعمال كرنے والے آجاتے ہيں ليكن متعلقہ لواحقين كسي اثاثے یرخاندانی ملکیت کا دعوی نہیں کرتے۔اگر ملکہ اور بادشاہ میری مدد کریں تو میں ان کے لیے اس نی دریافت کردہ دنیا ہے اتنا سونا لاسکتا ہوں کہ جوضر درت سے سوا ہواور اشنے غلام لادول گا كەچتىخ كاخكم دياجائے گا۔"

امریکا کے تہذیب یافتہ بانیوں اور انسانیت کی کامیابی کے لیے عیسائیت پھیلانے والوں کی نیموں کا بیرحال تھا۔ جس کی نیت ظلم ، انسانی حقوق وحرمت کی پامالی اور حرص وہوں سے آلودہ تھی ، آج وہی شخصیت امریکی ہیرو ہے۔ جوشخص سادہ ، بے ضرر اور نا قابل دفاع لوگوں کوغلام بنانے کے منصوبے باندھتار ہتا تھا اور ان کی زمینیں ہتھیانے اور آزادی سلب کر لینے کی چالیں سوچتار ہتا تھا ، آج امریکا بھر میں اس کی یادگاری جمعے ایستادہ اور ستائش کتے آویز اں ہیں۔ امریکا کے طول وعرض میں کو کمبس کی یاداور اظہار تشکر میں اس کے 105 کی جمعوں کا جمعے ایک کے 105 کی بھی کے 105 سے 140 ستائش کتے اور 20 تعویذی سلیں آویز اں ہیں۔ کو کمبس کے یادگاری جمعوں کا جمعوں کا

سیسلسلہ اسپین سے شروع ہوا اور اٹلی ، جزائر غرب الہند ، لاطبی امریکا ، پورپ اور شالی امریکا تک پھیل گیا۔ اب ان ممالک میں کولمبس کے قریب پانچ صد جسے گڑے ہیں اور دو ہزار سے زیادہ دوسری یا دگاریں کولمبس کوخراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس سے زیادہ دوسری یا دگاریں کولمبس کوخراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس سے امریکی تو م کی حریص سرشت اور ہوں ناک فطرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

امریکا میں کولمبس کے جسموں کے علاوہ ملکہ ازابیلا کے جسم بھی ایستادہ ہیں۔
لاکھوں مسلمانوں اور ریڈ انڈینز کا خون ناحق ازابیلا کی گردن پر ہونے کے باوجودا سے
امریکی دریافت کا اسپانسر ہونے کی وجہ سے امریکی تاریخ میں امتیاز حاصل ہے۔ملکہ کا امتیاز
مالی معاون ہونے کی وجہ سے خصوصی سمجھا جاتا ہے۔ غالبًا اسی مالیاتی ناسطے سے ملکہ ازابیلا کا
ایک عظیم الثان مجسمہ واشنگٹن ڈی سی میں امریکی مالیات کے سب سے بڑے ادارے
'' فیڈرل ریزرو بورڈ'' کے پہلومیں گڑا ہے ۔

# ئېچى دېي<u>ں پ</u>ەخاك جہال كاخمىر تقا

کولمبس کی دلائی گئی ترغیب ترجی اور پیش کش سے ملکہ اور بادشاہ انکار کربی نہیں سے سکتے تھے۔سوکولمبس کو دریافت کر دہ نئی دنیا کے دوسرے سفر پرجانے کے لیے ضروری وسائل اور پروانہ جاری کردیا گیا۔ 25 ستمبر 1493ء کو جب کولمبس شالی امریکا کی طرف اپنے دوسرے سفر پرروانہ جواتو بیاس کی زندگی کایادگار لمحہ اور نکتہ عوج وج تھا۔ بحیثیت رائل ایڈ مرل اس کی کمان میں 17 جہاز دے دیے گئے جن میں بارہ سوافر ادبھرے ہوئے تھے۔اس سفر کا واضح مقصد تنجیر، آباد کاری، غلبہ اور نئی دنیا میں ہیا توی کالونی کا آغاز کرنا تھا۔غالبًا اسی وجہ واضح مقصد تنجیر، آباد کاری، غلبہ اور نئی دنیا میں ہیا توی کالونی کا آغاز کرنا تھا۔غالبًا اسی وجہ بارہ سوافر ادبیں سے بیشتر جہاں دیدہ جنگجو، ماہر تکوار باز اور تج بہ کار تیرانداز تھے۔ جنگجو دُس کے علاوہ جہاز دی میں گھوڑے، مال مویش، بکریاں، کتے ،سور، مرغیاں، اناج، جنگجو دُس کے علاوہ جہاز دی میں گھوڑے، مال مویش، بکریاں، کتے ،سور، مرغیاں، اناج، جنگجو دُس کے علاوہ جہاز دی میں گھوڑے، مال مویش، بکریاں، کتے ،سور، مرغیاں، اناج، جنگبود کی سامان اور اسلی بھراہوا تھا۔

عبار ہفتوں کے سفر کے بعد کولمبس جب دوبارہ جزائر غرب الہند میں ای جگہ پہنچا جہاں وہ پہلے آچکا تھا توبید کھے کرجیران ہوا گداب دہاں کوئی ذی روح موجو ذہیں تھا۔ مقامی آبادی کولمبس کے آدمیوں کے ہاتھوں جنہیں وہ آبادگاری گی غرض سے بیتھے چھوڑ گیا تھا، ماری جا چکی تھی یافقل مکانی کرچکی تھی۔ کولمبس نے ای جگہ کے قریب نسبتا محفوظ جگہ پر پہلی ماری جا چکی تھی یافقل مکانی کرچکی تھی۔ کولمبس نے ای جگہ کے قریب نسبتا محفوظ جگہ پر پہلی جبیانوی کالونی کی داخ جل ڈالی اور اس شہر کا نام ''ازابیلا' رکھا گیا۔ آبادگاروں کوازابیلا میں کالونی قائم کرنے پر لگا کروہ خود سونے کی تلاش میں نکل گھڑا ہوالیکن اس میں اسے میں کالونی توائم کرنے پر لگا کروہ خود سونے کی تلاش میں نکل گھڑا ہوالیکن اس میں اسے مکر انوں سے کرچکا تھا۔ سونے کے حصول میں ناکائی کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے اس نے جبری مشقت کے لیے مقالی لوگول گوغلام بنا کرائیٹین لے جانے کافیصلہ کیا۔ کولمبس کول سونے کی بجائے متباول ذریعہ کول سونے کی بجائے متباول ذریعہ کول سونے کی بجائے متباول ذریعہ کول کی اس طرح سونے کی بجائے متباول ذریعہ کہ کے اس طرح سونے کی بجائے متباول ذریعہ کہ کے باس طرح سونے کی بجائے متباول ذریعہ کہ کے بات ملکہ اور باشاہ کے عمارے مقوظ رکھے گا۔

کولمبس کے اس فیصلے نے ریڈ انڈینز کی قسمت پر موت ، مصائب ، لا جارگی ، تباہی و بربادی اورنسل شی کی ایک ایسی سرخ لکیر سمینجی دی جو پانچی سوسال گزرجانے کے بعد بھی اپنی ہولتا کی کے ساتھ قائم ہے۔ امریکا کے قیام کی خشت اول ہی ناانسانی ، جبر ظلم اور ناخق انسانی خون پر رکھی گئی۔ انسانی تذلیل اور انسانی حقوق کی پامالی کے جومناظر امر کی سرز مین میں رونما ہوئے ، چپتم فلک نے ایسے انسانی المیے کم ہی دیکھے ہوں گے۔ ملکہ از ابیلا کا عیسانیت پھیلانے کا جنون ، اس کے شوہر فرڈی نینڈ کی ہوس ملک گیری اور گولمبس کا طمع ، پسماندہ ، بہضرر اور دنیا سے قطع تعلق ریڈ انڈینز پر ایک ایسی تباہی لے آیا کہ انسانی تاریخ پسماندہ ، بہضر راور دنیا سے قطع تعلق ریڈ انڈینز پر ایک ایسی تباہی لے آیا کہ انسانی تاریخ پسماندہ ، بہضر راور دنیا سے قطع تعلق ریڈ انڈینز پر ایک ایسی تباہی لے آیا کہ انسانی تاریخ پسماندہ ، بہضر راور دنیا ہے قطع تعلق ریڈ انڈینز پر ایک ایسی تباہی سے آیا کہ انسانی تاریخ پسماندہ ، بہضر راور دنیا ہوئی بربادی اور ایسی نسل کشی کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ مشہور مور دخ

باور ڈزین لکھتے ہیں:

''بہاماس کے ساحل پر جب کولمبس کا جہاز کنگر انداز ہوا تو اس ساحلی علاقے میں تیانو اور آراواک قبیلے آباد تھے، جوریڈ انڈینز کے بڑے قبیلوں میں شار ہوتے تھے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان قبائل کے افراد ناپید ہوگئے۔ وہ پا بے زنجیر ہوئے اور غلام بنا کراسیین کی طرف روانہ کردیے گئے یاقتل ہوگئے۔ ہسپانوی آباد کاروں کے ہاتھوں بہاماس اور ہیٹی کے جزائر میں ایک لاکھ سے زیادہ آراواک انڈینز تہ تیج کیے گئے۔ کولمبس کے شکری ایک کے بعد ایک جزیرے میں تلواریں لہراتے ہوئے جاتے ،عورتوں کی آبر دریزی ، بچوں اور بوڑھوں کوتل اور جوان مردوں کوزنجیریں بہنا کر جینچتے ہوئے ساتھ لے جاتے۔ جو مزاحمت کو تاقل ہوجا تا۔ چونکہ ہسپانوی حملہ آور گئیروں کی تل و عارت کی صلاحیت اور ریڈ انڈینز کی مقابلہ بی نہیں تھا۔''

1494ء سے 1508ء سے 1494ء کے درمیانی عرصے میں صرف جزائر غرب الہند میں المحل کے سافی مبلغ لاکس کے ہمراہ جانے والے عیسائی مبلغ لاکس کیے سے اللہ کی دہشت ناک واقعات کا ذکر کیا کی ہے۔ کہ سس سے جواس کاروز نا حجے ذکار بھی تھا سے نے ایسے گئی دہشت ناک واقعات کا ذکر کیا ہے جن سے اس ظلم وجور کا اندازہ ہوتا ہے جور یڈ انڈ بیز پر روارکھا گیا۔ لاس کیسس لکھتا ہے:''ہیپانوی آباد کاروں نے ریڈ انڈ بیز کی اجتماعی بھانسیوں کا طریق کارجاری کیا جبکہ بچول کو قل کر کے ان کی لاشوں کو کتوں کے سامنے بطور خوراک بھینک دیا جاتا۔ نوجوان عورتوں کی اکثر بیت اس وقت تک جنسی تشدہ کا شکار ہوتی رہتی جب تک مر نہ جاتی۔ ملکیت سے بے نیاز ، ان لوگوں کی معمولی قدرو قیمت کی اشیا تک لوٹ کی جاتیں۔گھروں کو آگ کی دونار کی جاتی اور نا قابلی دفاع لوگوں کا تیز رفتار گھوڑ وں سے تعا قب کیا جاتا اور انہیں تیرا ندازی کی مشق کے لیے استعال کیا جاتا۔ چند ہی گھوڑ وں سے تعا قب کیا جاتا اور انہیں تیرا ندازی کی مشق کے لیے استعال کیا جاتا۔ چند ہی

گفتوں میں شہر کا شہرزندگی سے عاری ہوجا تا اور آبادی نا بود ہوجاتی ۔ یوں ہسپانوی آباد کار، ریڈانڈینز کی وسیع زمینوں پرغلبہ حاصل کرتے چلے گئے۔''

سیامریکا کے قیام، پھیلاؤ اور فروغ کی ابتدائتی۔ بورپی آباد کاروں اور بعد میں امریکی حکومت کے ہاتھوں جوظم بے ضرر، ریڈانڈینز پر جوا، انسانی تاریخ اس پر جمیشہ شرمسار رہے گی۔ کلبس نے جوسلوک جزائر غرب البند میں آراواک اور تیانو قبائل سے روار کھا۔ ایک دوسر سے جہانوی حملہ آورکور مینز نے وہی سلوک میکسیکو میں آزگک تہذیب ہے، پزارو نامی ایک دوسر سے جہانوی استعار پہند نے بیرو میں انگس قبائل سے اور برطانوی آباد کاروں نے مامی ایک اور جہانوی استعار پہند نے بیرو میں انگس قبائل سے اور برطانوی آباد کاروں نے ورجینیا اور میسا چوسٹس میں ریڈانڈینز کے دوسر سے بڑے قبیلے پوٹا ہاز سے کیا۔ نیتجنا شالی اور جونی امریکا میں کروڑ وں بے گناہ مقامی اوگ بورپی اقوام کی طمع ، ہوئی ، سر مایہ داری ، ہوئی مکیت ، قبضہ زمین ، سونے کے حصول اور ہوئی ملک گیری کا شکار ہوئے۔ امریکی تاریخ کا مکی جو جو جو جہانہ تھنے دہشت گردی ، انسانی لہواور ہوئی وجوانیت سے آلودہ ہے۔

اس تاریخی صدافت ہے انکار ممکن نہیں ہے کہ موجودہ امریکا کی اساس نہ ہی انتہا پہند فرق ی نینڈ کی جنونیت، غیر متوازن شخصیت کی ما لکہ ملکہ از ابیلا کی خون آشای، کولمبس کے افعال نامیند بدہ، ریڈانڈ بنز کے خون ناحق اوران سے بزورطافت پھینی گئی زمینوں پر رکھی گئی ہے۔ جمہوریت، برابری، آزادی، انصاف اورانسانی حقوق کی جواقد ارآج امریکا کا امتیاز قرار پائیں، ریڈ انڈینز اور کا لے امریکیوں کو 1965ء تک ان سے محروم رکھا گیا ہے۔ ملکوں ملکوں جمہوریت، انسانی حقوق اور آزادی کا بہتے ہی والے امریکا میں انسانی حقوق اور آزادی کا بہتے ہی والے امریکا میں انسانی حقوق اور آزادی کا بہتے ہی والے امریکا میں انسانی حقوق اور آزادی کا بہتے ہی والے امریکا میں انسانی انسانی حقوق اور آزادی کا بہتے ہی بڑاؤا کہ بھی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی بہتیں ہوئی اور انسانی آزادی پرسب سے بڑاؤا کہ بھی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی بیٹیں ہوئی اور انسانی آزادی پرسب سے بڑاؤا کہ بھی بہیں پڑا۔ امریکی زمین کی زرخیزی میں سوملین ریڈانڈ بنز کے خون ناحق کے ساتھ ساتھ

امریکی معیشت کی آبیاری میں پندرہ ملین افریقی غلاموں کی بدؤ عائیں بھی شامل ہیں۔ کیا عجب کہ شایداسی وجہ سے نہ کسی کوامر کمی جمہوریت راس آتی ہے کہ بیل آمادہ اور قہرز دہ ہے نہ امریکی امداد واسباب کہ ریخوست ز دہ اور بدؤ عایا فتہ ہیں۔

ملکہ از ابیلا اور کولمبس کے اندر چھپا حریص عفریت، غلبے اور منفعت کی تلاش میں ملکوں ملکوں لہو چاشا ہوا، افغانستان کے چشیل پہاڑوں اور عراق کے صحراؤں تک آن پہنچا ہے اور ادھر کے مکین بھی اگر لکڑی کے تیراور بانس کی کمانوں سے مزاحم نہیں تو اس سے پچھ زیادہ کے بھی متحمل نہیں ۔ کولمبس کا لاطین امریکا میں غلبہ ایک ایسے نظریاتی غلبے کی بنیاد خارت ہوا جو پورا ہونے میں ہی نہیں آتا۔ ملکہ از ایبلا نے امریکا میں زبروتی کا جو جو ہو یا تھا اس کی بنیاد مذہبی تنظری، پاپائیت، جبر اور دھاند کی پررکھی ہوئی تھی۔ اس نظریے کی عمر طویل تر، اس کا اطلاق اکثر و بیشتر اور اس کا دائرہ کاروسیتے تر ہوتا جارہا ہے۔

سولہویں اور ستر ہویں صدی میں ریڈ انڈینز اس کا سب سے پہلا شکار بنے اور انسانی تاریخ کی بدترین سل کشی کاشکار ہوئے۔ان کی وجہ آل ان کا' دغیر مہذب' ہونا قرار دی گئی۔انشار ہویں صدی میں براعظم افریقتہ کے لوگ اس کی زومیں آئے۔انہیں غلام بنانے کی وجہ ان کی' وجان کی دوریت' قرار دی گئی۔

انیسویں صدی ہے میعفریت چہارست اور بےمہار ہوااورار جنٹائن، جلی، چین، کوریا، پانامہ، نکارا گوا، فلپائن، کیوبا اور میکسیکو اس کے خونی جبڑوں میں جکڑے گئے۔

بیسوی صدی میں بوگوسلاویہ، ہنڈوری، لاؤس، کمبوڈیا، ویت نام، لبنان، گرینیڈا، لیبیا،ایران،عراق،کوریا،صومالیہ، بیٹی،سوڈان اوروسطی امریکا کے علاقے اس کاشکار ہے۔ اکیسویں صدی کے آغاز ہے ہی افغانستان اور عراق اس کی خونی گرفت میں ہیں۔ قرائن کہتے ہیں کہ اس صدی میں مسلم أمداس کا سب سے بڑا شکار ہوگی اور شواہد کی رُوسے دہشت گردی کی آخری جنگ، آخری معرکہ پاکستان میں ہوگا۔ سو، اے اہل وطن! چمن کی خیر مناؤ کہ جس کے سبب بھار ہوئے اس سے دوا لینے کی سادگی کتنے دنیوں تک عاشقی کا بحرم رکھے گی؟؟

به نونون کمسال کامین نٹ دحرم یاک ہے تو میری طنسوں بوسنسده تری خاک میں سجدوں کے نشاں ہی خاموسشس ا ذانیں ہیں تری بادیجسے میں روش بخیس ستارول کی طرح ان کی سنانس خیمے تھے کہمی جن کے ترے کوہ و کمر میں بھرتىرے حسينوں كو صرورت ہے جناكى ؟ باتی ہے الجی دنگ مرے نون حب گرمن! کیونکرخس و خاشاک سے دب جائے کمال مانا وہ تب و تاب نہیں اس کے شرد میں غرناطه تھی د تھے امری انکھوں نے ولیکن كين ما تنهر نه مسفرين جضرين! د مکھا بھی دکھا یا بھی ہسٹ نایا تھی شنا بھی ہے دل کی ستی نظشہ میں نہ خبر میں



### هسپانیه سےامریکاتک



مسلمانوں کی دو بڑی سلطنت عثمانیہ اور سلطنت بسیانیہ کی وسیع وعریض حدود۔ سلطنت عثمانیہ تین براعظموں، ایشیا،افریقااور بورپ برچیلی ہوئی تھی اور آج کا متحدہ اورپ اے خراج اداکر تا تھا۔





مسجدوں کے شہرا متنبول کا خوبصورت نظارہ۔ یورپ کے دروازے پرواقع بیا ہم شہر منتخ مشطنطنیہ کے یادگار دافعہ کے بعد عرصہ دراز تک خلافت عثمانیہ کا مرکز رہا۔ ایک حدیث شریف کامفہوم ہے کے قرب قیامت میں خروج دجال سے بعد عرصہ دراز تک خلافت عثمانیہ کا مرکز رہا۔ ایک حدیث شریف کامفہوم ہے کے قرب قیامت میں خروج دجال سے قبل یہاں ایک اہم دافعہ ہوگا اس کے فور ابعد د خبال خلاجر ہوگا۔





ا سنبول کی دویادگاراورخوبصورت مسجدیں۔ چیچی آبنائے باسفوری کانیکلوں یانی جھلسلار ہاہے۔عثانی فاتحین اس شہر کو پایٹ تخت بنانے کے بعد بورابورپ فتح کرنا جا جے تھے مگر تیمور ننگ اور سلطان ہایزید بلدرم کی باہمی جنگ نے اس خواب کوشر مندہ تعبیر ندہونے دیا۔

### هسپانیه سے امریکا تک



ایشاکویورپ سے ملاب ایال جائب میں دومضوط و مقلمقعدنظرا رہا ہے جسائے کر نے کا کوششین بہت ہے مسلم پیرسالاروں نے بس کی کا سائی کا تراکیس سالہ ملم عمران ملطان کو فائے کے رہیں جائیں بائیل جائیں ہوجائیں ملطان کو فائے کے کر پیتجا۔



اس آئے میں یوں بے میں انظے کے دوراے دکتا ہے کے ہیں۔ شرق دائے پر شھاند روانی پرجل الطارق (جرائز) مسلمان دونوں کوجوز کے یوں بے کے درماعک بھٹا کے لیس خ سرگل ہوگر دوم ہے دروازے میک دینگا کا۔ بیونٹرزیان حال ہے ملم نو جوانوں کوائی شدید بارخی خواہش کی تجلس کوروم ہے۔

## هسپانیه سے امریکا تک



ية كالمرك المرك وي الك وي وي منه بي الكويوان آوري حزيه البيدي في المركي المرتبدين وي المركم ويدراز كل ملمان كويدين المعمل وعدل المرف عامل رباء



قنطنطنیہ پورپ کا دروازہ ہے۔ اس کی فتح کی بشارت حدیث نبوی میں دی گئی تھی جس کی بنا پر بہت ہے مسلمان طلق ان اور سپ سالا راس سعادت کے حصول کی کوشش کرتے دے بالآ خر فتح کا تاج نوجوان مسلم حکر ان سلطان محد فائے کے سر پر سجا جس نے ایک ججیب وغریب تدبیرے ناممکن کوممکن کر دکھایا۔ او پر کے دونوں نقتوں میں اس کے محیرالعقول کا رنا ہے کی خاکہ تشکی کی گئی ہے۔

#### هسيانيه سيامر يكاتك





قطنطنيه كي شهرة آفاق نصيمون كا اندروني و جرونی منفر سالنامنعبوط اور منتخام فعیلوں کو جمن میں 170 فٹ کے فاصلے ہے حفاظتی یرت ہے ہوئے تھے اور میل اور دوسری دایوار کے ورميان خندقيس كعدى مونى تقين، نا قابل تسخير ستجمعها جاتا تفائكر أيك مسلمان توجوان سيدسالار کے جونہ وجمت نے ان كو فتح كر وكلايا- آت ئے مسلمان نوجوانوں میں بھی یقینا اس طرت كى سلاميتيں ہیں لٹين انبيس لبو واعب ميس ألجها ويأكبي ہے۔

#### هسيانيه سے امريكا تك



### هسيانيه سے امريكاتک





بہل الفارق 6 اليك نواسورت الفارو ال جود والله من مسلم فاقعين في قدم بوئ 6 شف سب من چيك حاسل دو الد منتين مى جدخارق نن زياد منتين مى جدخارق نن زياد الله عاميه واللم في زيادت في الله عامية واللم في زيادت في ما تحيول كا حوسل التي بند دواً والم بول من الشيخ خارف تا بين الشيخ خارف تا بين الشيخ خارف تا بين الشيخ خارف تا بين الشيخ

# Character Control



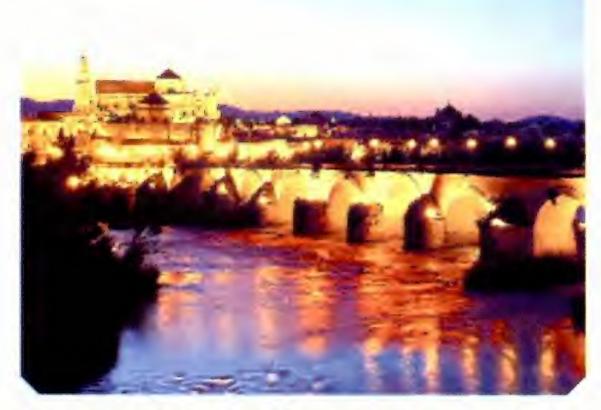

جامع قرطبہ کے قریب دریانے وادی انگیبر پرمسلمانوں کے قلیم کروو تاریخی پل کے دوسیون مناظرین مطاریق جامع قرطبہ کے مینارمسلمانوں کی مظمت کی واستان سنادہ بیل حضرت میں ماند باتھ ، چوز افنی چاکیس کر اور دریا ایک ماہر تھیں ات عبدالرحمٰن بن مبیدالند الغافق ہے تھیں کروایا تھا۔ اس کی لمپائی ساند باتھ ، چوز افنی چاکیس کر اور دریا ہے بلندی ساند باتھ تھی ۔ اس کے میچا تھارہ خوبھوںت دراوراو پرائیس بری بنات کے تھے۔مشہورہ نور نی طلامہ مقبری نے کھا ہے کہ اس وقت دنیا تھر میں اس بل کی کوئی نظیر نہیں تھی ۔





پامع معجد قرطبه کا دل نواز کلاره دائزے ہیں و دکر جانظر آ رہاہت ہے شوط قرطبه کے بعد میسائی حکرانوں نے مسجد کے بیچوں کچ تعمیر کرک اپنی مردوق کا مظاہر دکیا۔ پیچائی تصویر مسجد کے بال کی ہے جس کے دلفریب تعش و افار دیکھنے دانوں کو آئی مجمی مہبوت کروہیے ہیں۔

### هسانيه سےامریکا تک



قم طبیکی عالی شان مجدجومسلما اُول کی غیرت و تعییت نے لیے سرایا فریاد ہے۔ اس میجدیش ہوئے رات کے وقت دو سواتی فالوں روشن ہوتے تھے بنن کے روشن بیالوں کی تعدا وسات بنراد چارسو چھی تھی۔ ہیں جمعد وسجدیش آ وحاسیر عوداور یاؤ کچرعنبر جلایا جاتا تھا کیلن آئ میں مجددن کے وقت بھی تاریک ہوتی ہے۔



جامع مسجد قرطبه کی بیرونی و بیمار اور مینار اس مرقع عیرت تصویر میں ایک طرف خوابعورت اور یا نبیدار تعمیرات مسلمانوں کی شوکت وعظمت کی داستان سنار ہی جن جبکہ دوسری طرف مینار میں گئی گھنٹیاں اور مسجد کی دیوار پر گئی مسلمیانوں کی شوکت وعظمت کی داستان سنار ہی جن جبکہ دوسری طرف مینار میں گئی گھنٹیاں اور مسجد کی دیوار پر گئی



یا می میں قرطید کا اندرو لی سیخ جو ہی اور کے معمد نول سے مال فی اور عمال نواز وال خوات ہوئے ہے۔ ساتھ جذبان صال نے پیغام و سے دے تین کو کئی قوم میں جب بے ملی کھیل جائے تو و ویا ہے جینے مون پر جواسے زوال کا سامن اور این بیٹ ہے۔



منجد قرطبہ ٹاں 1417 سنون تے ہو ہوسیدی کے باوجو آئی تھی ہوں النش مصوم ہوئے تیں۔ بلطن تاریخوں میں فدور ہے کہ ان مجد کی جہت میں تین سوسا اور طاق ان قرتیب سے بنائے تھے کہ مورق سال نجر کی مواش میں جروز ایک حاق ہے واقعی ہوتا تھا۔



جامع مسجد قرطب سے محن میں پہلے مسلم خلیفہ عبدالرحمٰن الداخل کا نگایا گیا خوبصورت باغ جس میں تھجوراور مالئے کے درخت خلیفہ نے خودا پن تھرانی میں لگوائے تتھے۔



مسجد قرطب کے قریب مید مکانات مسلمانوں کی شوش و وقی کے آئیندہ ارتھے۔ پس منظ میں مسجد کا تنظیم الثنان مینار انظر آ رہا ہے۔

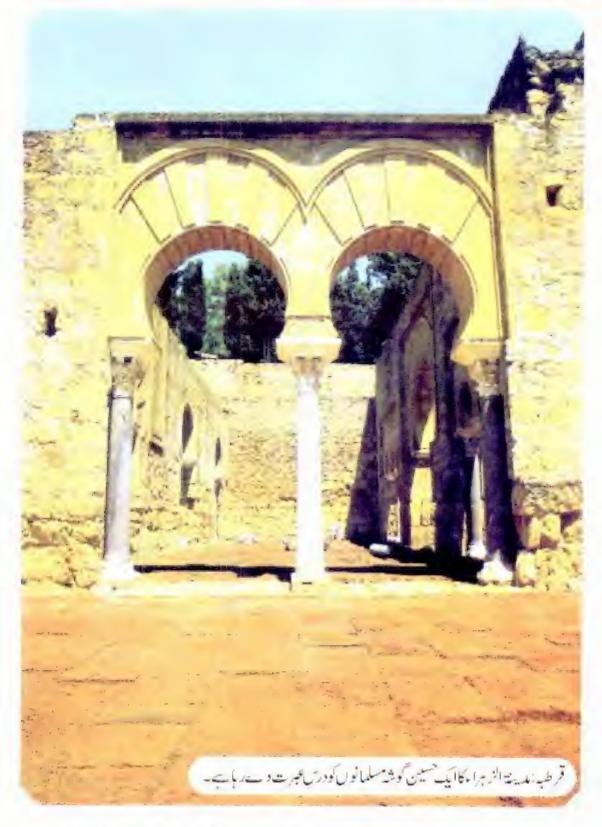

میں نے ایک دن ان لوگوں کے گھرے کہا جوفٹا ہو چکے تھے تہارے وہ مکین کہاں ہیں جو ہمیں بہت عزیز تھے؟ اس نے جواب دیا: وہ یہاں چھے در کو تھہرے تھے پھر چلے گئے اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں؟ قلت يوما لدار قوم تفانوا أين سكّانك العزاز علينا؟ فأجابت: هنا أقاموا قليلا ئمّ ساروا، ولست أعلم أينا؟

#### هسيانيه سهامر يكانك

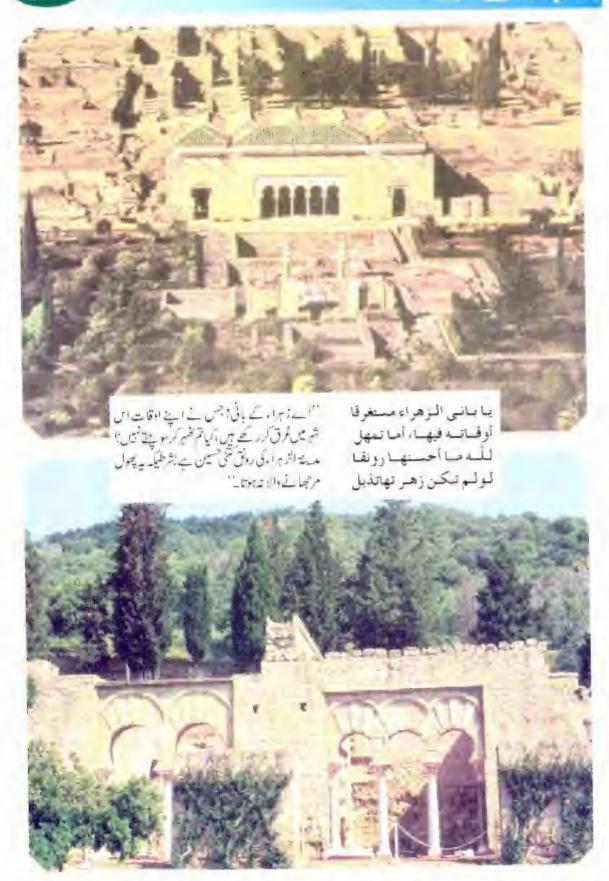

قرطبہ شیرے آتھ میل فاصلے پر واقع مدینة الزیراک گھنڈ رات درس قبرت دے رہے ہیں۔ خلیفہ عبدالرحمن الناصر کا بسایا ہوا یہ چھوٹا سا'' شاہی شیز' اپنے حسن و جمال ، شان وشوکت اور شکوہ وجلال کے اعتبارے دنیا بھر میں اپنی مثال آپ تھااور ایشیاہ بورپ کے بڑے بڑے بڑے ملکوں کی سفار تیں بعض اوقات صرف اے دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔

### هسیانیه سے امریکا تک



## هسپانیه سےامر یکانک

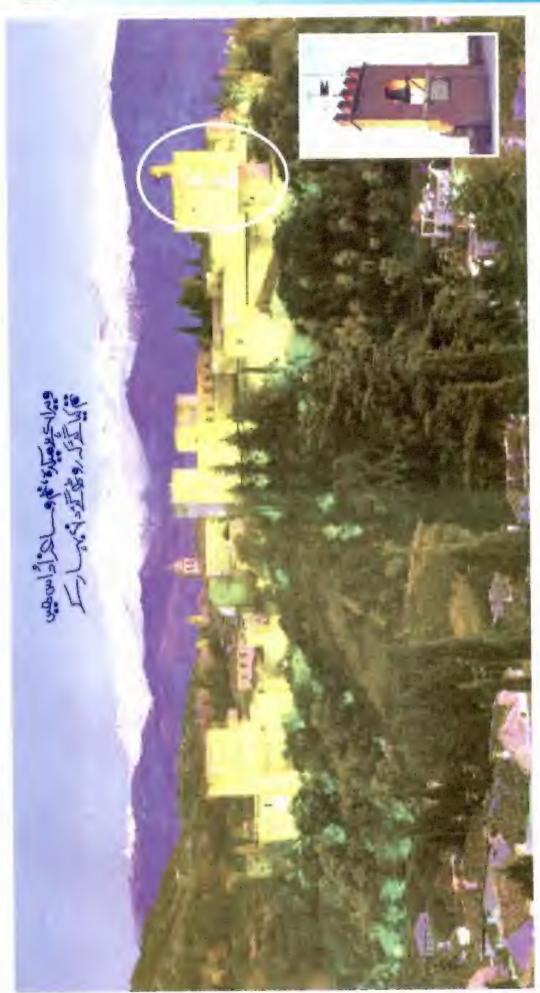

قىدائرادرات كەيت پەخرائىيىس قالىمىتىمىرىل بەيدائىرىدىن جەنئىردىن جەنى بەلەل ئالداملان ئېرىمىلان كەبداقال كىمبىية ئايدىل كىلىب ئىسب جە

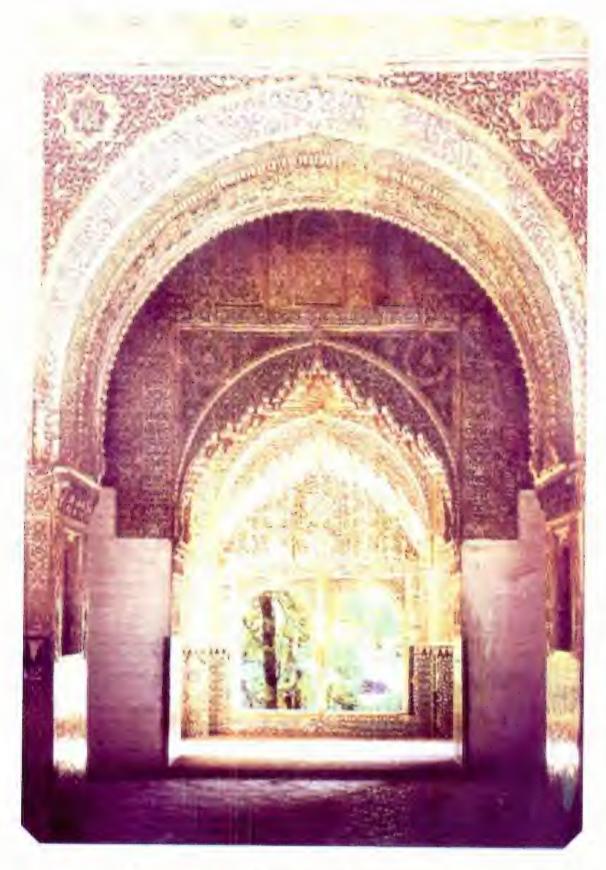

قامة السفر المديبان مسلماتوں كا باء شاہ غيرمللي سفيروں سے ملاقات كيا كرتا تھا۔ ممارت ميں فيقتی اور حسين ترين سنگ مرمر سے اتن نفيس مين كارى كي كئ ہے۔ آئ ئے نے دور ميں بھی پھر كوائں طرح موم بنانے كا تصور نہيں كيا جا سكتا۔



العمرائے شائ گل کا خوبسورت ترین حصہ'' مربض السود''یا خوشنا تحرابوں والے تین کے بیٹی میں ایک موشن شیر وں کی پیشت پروهمراہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیروں کی آئیکھیں ، نا اُلساور چیزے کے نقوش جان یو جو ارشیں ، منانے گئے تا کہ بت کی شکل نہ بین جانے مان شیروں کے منہ سے فواروں کی شکل میں پانی ابلغار ہتاہے۔

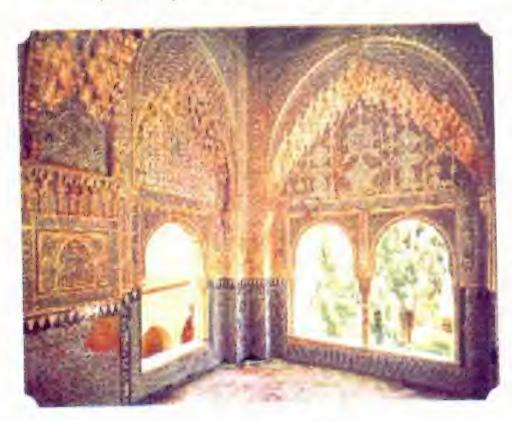

الحمراك كيين اس طرق ك جمر وكون موجود مسين مبزه زارون كافطاره كيا كرت تحصي





الحمراك شائل كلات كروغول مورث عند يوستوطاخ ناط من ينتدما وقبل تك شعروشا عرق كى مجلسول الرب فكرول كى تعملنول سن يورق طرح آباد تنتجة

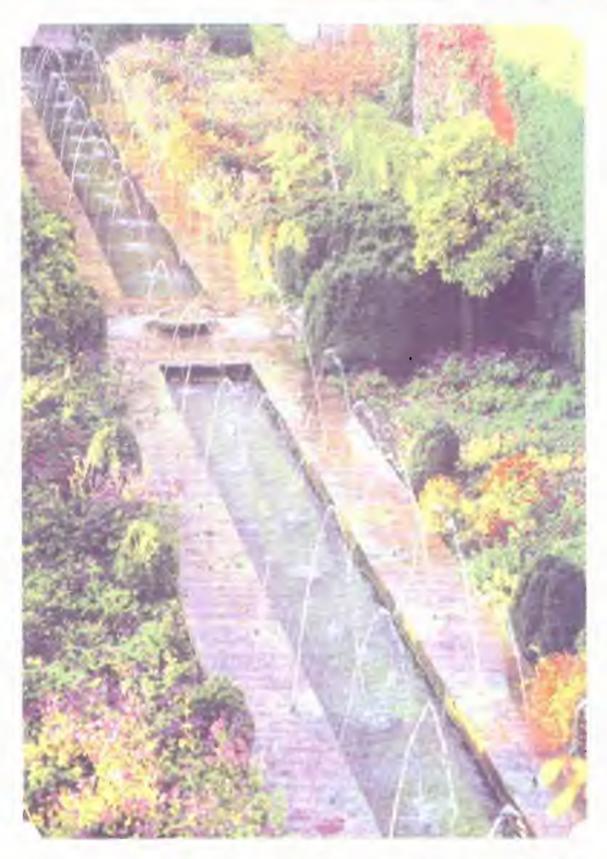

قصرالحمرامیں موجود شابی تفریح گاہ 'جنہ العریف' نہ یہاں انواع واقسام کے درختوں ،رزگارنگ بودوں اور پانی کے خوبصورت فواروں کی بہتات تھی۔مسلمانوں نے اپنی مس جمالیات کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے اے جنت نظیر بنائے میں کوئی کسرنہ چھوڑ کی تھی۔





نو ناط کے مسلمان رؤسا ، کی چھول کی ہو گئی جو بلیاں جو مسلمانوں کے اپنی ڈوق کی یا دوااتی مسلمانوں کے اپنی ڈوق کی یا دوااتی ہم انتش میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی مکانوں کی سخیاں اور اپنی تقصیاات محفوظ کر رکھی ہیں اور پانی معدیاں گزر جانے کے بعد بھی افول میں مندیاں گزر جانے کے بعد بھی افول میں کی سکیل میں اور پانی میراث واپنی لینے کی این کی ہیے خواہش کب اور کیسے کی این کی ہیے خواہش کب اور کیسے کیسے اور کیسے اور کیسے اور کیسے اور کیسے اور کیسے کیسان کی اور کیسے اور کیسے کیسان کی کیسان کی اور کیسے کیسان کی اور کیسے کیسان کی کی کیسان ک

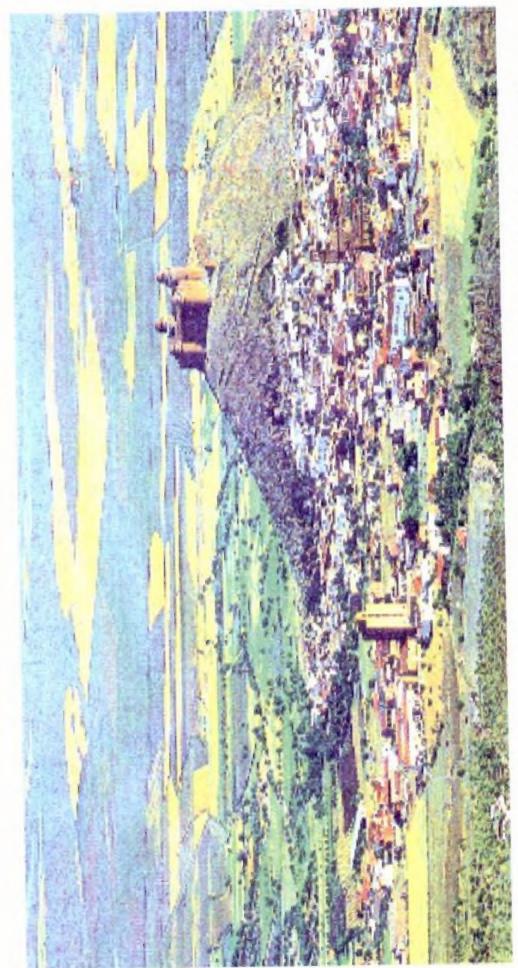

غرناط كعضافات بين اسلامي دوركاليك قلعه جوسلمانو ب پران كديدا قاليون اور ناابل عكمرانون كي نالائكيون كسبب آئے والےمصائب كاچنم ديدگواہ ہے۔

# هسپانیه سے امریکا تک



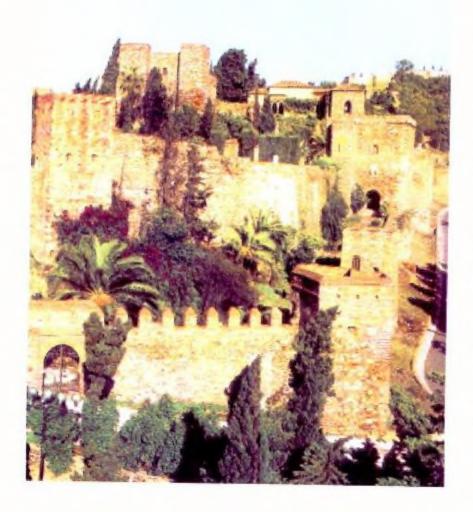

مالقه: التيلين كا خوبصورت اور پُر فضا ساعلی شہر جہاں کے مسلمانوں نے کئی مرتبه حمله أور عیمائیوں کا بے جكرى سے مقابله كيا اور جب تكان ك ایت ہم خاب اقتدار برستول نے وُثَّمَن كا ساتھ نہ دیا تب تک انہوں نے اس جگہ کوؤشمن کے تھے میں نہ جائے ب من من قصور دیا۔ نیچ کی تصور میں مسلم دور میں تعمیر شدہ مضبوط قلعہ نظر آدباب







اپین کے طول وعرض میں کہیں چلے جائیں ہمڑکوں کے کنارے اس طرح کی عمارتیں اور قلعے دکھائی دیتے ہیں۔ مینار والی پیعمارتیں کسی زمانے میں مجدیں تھیں جنہیں سقوط غرناطہ کے وقت کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے جوئے بالجبر کلیسا میں تبدیل کردیا گیا اور آج 5000 سال ہوگئے کدیہ تکبیر کی آ واز سننے کورس گئی ہیں۔



المريها منظم تاريخ قلعه جوملمان عكرانون كا تابل ادرخانة بنكل كسبسبه يبيائيون كيقيفي علاكيا ادرخ ناطب متوط كي تزي ركاوية بجي خوزملم عكرانون سأا بيناقص فتم كردي -